### ایمان کی مضبوط ترین زنجیر

بسم الله الرحم<sup>ا</sup>ن الرحيم

بإكيزه تخفه هدية طيبة "

### مقدمه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ وَالصَّلُوةُ عَلَى نَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم! أَمَّابَعُدُ

شخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمداللہ تعالی سے سوال کیا گیا کہ 'کلااِلے قبالاً اللہ'' کے کیا معنی ہیں۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا'' باخبررہوکہ یکلمہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والا ہے اور پیکلمہ تفوی کا ورا یک مضبوط کڑا ہے۔ یہ وہی کلمہ اسلام ہے جسے ابراہیم النظی نے اپنی سل کے لیے تجویز فرمایا تا کہ وہ اس کلمہ کی طرف رجوع کرتے رہیں اس کلمے کے مفہوم ومعانی سے آشنا ہوئے بغیر صرف زبان سے اوا نیگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ منافقین بھی تو کیں کلمہ پڑھتے تھے۔ حالانکہ ان کے نماز وصد قات کے باوجودان کو کفار سے بھی برتر جہنم کے نچلے گڑھے کا تق واروں دیا گیا۔ کلمہ پڑھنے سے مرادیہ ہے کہ اس کی پہچان و معرفت ہو ۔ اس کلے اوراس کو بڑھنے اوراس کلے کے خالفین اور دشمنوں سے بخض ونفرت کی جائے جیسا کہ نبی اکرم کئی کے فرمان کا ایک حصہ یوں ہے' مَنُ قَالَ کلااِللہُ اِلّا اللہُ خَالِصًا مِنُ قَالُم ہوں کہ اوراللہ کے اوراللہ کے اوراللہ کے اوراللہ کے ماسوامعبود وں کا انکار میں جو تھی جو تھی میں فرمایا''جولا المدالا اللہ کہا وراللہ کے اوراللہ کے ماسوامعبود وں کا انکار کئی جس کے اس اور دیث سے معلوم ہوتا ہے اکثر لوگ اس کلے کی حقیقت سے لاملم ہیں۔

باخبررہیے کہ اس کلمہ توحید میں نفی کامعنی بھی ہے اورا ثبات کا بھی ۔ یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں'' ما سوااللہ کے''ہر معبود کا انکار کرناضروری ہے۔ خینی کہ محمد ﷺ اور جرئیل ایک کا بطور معبود انکار کرنا بھی شامل ہے۔ اولیاء اللہ اور ہزرگ لوگوں کو معبود ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب یہ بات بھے میں آ جائے تو اس معبودیت پرخور کرنا چا ہیے جے اللہ رب العزت نے اپنے لئے برقر ارر کھا ہے۔ اور اپنی ذات کے علاوہ ہرتنم کے معبود خی معبود جبرئیل اللیک کو معبود ماننے سے رائی کے دانے کے برابر بھی انکار کیا ہے۔

جان لو کہ وہ الوہیت جس کوہمارے دور کے عام لوگ''سرِ" ولایت'' بھی کہتے ہیں اور''الن' کے معنیٰ کرتے ہیں کہ'' ولی جوراز دان ( کینچٹی ہوئی سرکار ) ہو،ایسےاولیاء کے نام''فقیربھی رکھتے ہیں اور ''الن' کے معنیٰ کرتے ہیں کہ'' ولی جوراز دان ( کینچٹی ہوئی سرکار ) ہو،ایسےاولیاء کے نام''فقیربھی رکھتے ہیں اور ''کان کورون کے متعلق ہی ہمارے کے متعلق جہلاء کاعقیدہ ہے وہ''واسطہ''ہیں اورقبل از اسلام شرکین ان کو''الن'' اور معبود کہتے تھے۔لہذا جب بندہ بیکہتا ہے کہلا الدالا اللہ تو گویاوہ ایسے ہی درمیانی واسطوں کا انکار کرتا ہے۔اگر آپ اس مسئلے میں مکمل معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے درج ذیل دوباب پیش کیے جاتے ہیں۔

﴿ باب اول ﴾ اولاً توبیبات بھنی چاہیے کہ وہ کفار جن کے خلاف رسول اللہ ﷺ نے جہاد کیاان گوتل کیاا وران کے مال کوبطور غنیمت جائز سمجھاوہ تمام کفار بھی تواللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ پیدا کرنے ،رزق دینے ،زندگی وموت اور تمام امور کی تدبیر کرنے والاصرف ایک اللہ ہے جیسا کیفر مان الہی ہے۔

﴿ قُلُ مَنْ يَرُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ اَمَّنُ يَمُلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُنْخُرِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَحِيَّ وَمَنُ يُدَبِّرُ الْاَمُرَ طَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ ﴾

(يونس: 31)

'' آپ کہیےوہ کون ہے جوتم کوآسان اورز مین سےرزق پہنچا تاہے یاوہ کون ہے جو کا نوں اورآ تھوں پر پوراا ختیار رکھتا ہے وہ کون ہے جوزندہ کومردہ سے اورمردہ کوزندہ سے زکالتا ہے۔اوروہ کون ہے جوتمام امور کی تدبیر کرتا ہے؟ ضروروہ کہیں گے کہ اللہ''۔

یہ بہت ہی اہم مسکہ ہے کہ کفارتو حیدر بوہیت کی گواہی دیتے اورا قرار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں۔اوران کی جان ومال بھی حرام نہیں۔باوجوداس کے کہوہ جج وعمرہ کرتے اورصد قات دیتے اور (اپنے طریقوں کےمطابق)عبادت بھی کرتے تھے۔ بلکہ بہت سےلوگ تو حرام کردہ اشیاءکواللہ کے نوف سے ترک بھی کردیتے تھے۔

پ باب ثانی کی تو حیدالوہیت ہے کہ جس چیز نے ان کو کا فرقر اردیا اوران کے مال وخون کوحلال قرار دیا وہ ان کی' تو حیدالوہیت' کی گواہی نہ دینا تھا۔ تو حیدالوہیت ہی ہے کہ' اللہ وحدہ لا ترک کے علاوہ کسی کے لیے نذرو نیاز چڑھائی یا ذبحہ کیا تو تحقیق میے نفر ہوا اور ایسا کرنے والا کا فر ہوگیا۔ مزید معلومات کے لئے عرض ہے کہ وہ شرکییں جن کے خلاف وہ اپنے نیک بزرگوں کو پکارا کرتے تھے۔ مثلاً وہ فرشتوں اولیاء اور عزیز القیمائی کو پکارتے تھے۔ اسی باعث ان کو کا فرقر اردیا گیا باوجود اس کے وہ اللہ کو خالق رازق اور مدیر کل مانتے تھے۔ تو لہذا جب اس مسئلے کواچھی طرح سمجھ لیا جائے تو خود بخو د' لا اللہ الا اللہ'' کا مطلب سمجھ میں آجا تا ہے ، اور یہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ جوکسی نبی فرشتے کو پکارے ، مدد مانگے ندائیں مانگے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوجا کے گا۔۔ اور ان میں شامل ہوگا جن کے خلاف رسول اللہ بھی نے جہاد فرمایا۔

ہ اگر سوال ﴾ اگر مشرکین بیسوال کریں کہ ہم جانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق رازق اور مدبر کل ہے۔لیکن بیصالحین اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں ہم ان کو پکارتے ہیں اوران کے لیے نذرونیاز چڑھاتے ہیں ہم ان کے پاس جا کرحاضری دیے 'مدد مانگتے اور قیامت کے دن اُن کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔وگر نہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کوخالق و ما لک قرار دیتے ہیں۔

﴿ جواب ﴾ جوابًا عرض ہے کہ بیکلام توابوجہل اورا گلے ہم نواؤں کا بھی تھا۔وہ اگر عیسیٰ عزیز علیہم السلام ملائکداوراولیاء کو پکارتے تھے توان کاعقیدہ بھی یہی ہوتا تھا جیسا کہ فرمان الٰہی ہے۔ ﴿ وَالَّذِیۡنَ اتَّخِذُوۡا مِنۡ دُوۡنِہٖۤ اَوۡلِیٓآءَ ۖ مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِیُقَوِّبُوۡنَاۤ اِلَی اللهِ زُلُفٰی ﴾

''اورجن لوگوں نے اللہ کے سوااولیاء بنار کھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ بیرزگ اللہ کی بزد کی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کردیں۔'' (زمر: 3) ایک اور مقام پر فرمایا۔

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَّاءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَاللهِ ﴾ (يونس: 18)

''اور پیلوگ الله کوچھوڑ کرایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جونہان کوضرر پہنچا سکیس اور نہ نفع پہنچا سکیس اور بیہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کے پاس ہمارے سفارشی میں۔''

اس مقام پرغور وفکر کرناچاہیے اوراس مسکے کی معرفتِ تامدرکھنی چاہیے کہ کفارِ مکہ بھی تواللہ تعالیٰ کی توحیدر بوہیت کی گواہی دیتے تھے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کوایک خالق،راز ق اورمعاملاتِ دنیا چلانے والا جانتے مانتے تھے ۔اور جووہ انبیاءاولیاءاور ملائکہ کو یکارتے دعائیں مانگتے تھے تو صرف اللہ کے حضور قربت وشفاعت کے لئے!

اس کے ساتھ ساتھ کفارخصوصًاعیسائیوں کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے کہ بعض عیسائی ایسے بھی ہیں جوشب وروز اللہ کی عبادت کرنے والے دنیا سے برغبت 'صدقہ و خیرات کرنے والے اور لوگوں سے دورعبادت گاہوں میں زندگی گزار نے والے ہیں۔اس کے باوجودوہ کافز'جہنمی اور اللہ کے دشمن ہیں۔ کیونکہ وہ عیسیٰ ایسیٰ اور اولیاء کے متعلق غلط نظریات رکھتے ہیں۔ان کو پکارتے ان کے لئے ذبیجہ اور ندرونیاز چڑھاتے ہیں۔اس بات کو بچھنے کے بعد اس خالص اسلام کی صفات مجھی جاسکتی ہیں جس کی دعوت رسول اللہ ﷺ نے دی تھی۔اور یہ بات بھی سجھے میں آجاتی ہے کہ آج بہت سے لوگ اسلام سے دور ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ فرمان ہے' بَدَا الاِسُلام غَوِیئًا وَ سَیعُود غَوِیئًا کَمَا بَدَا ''اسلام ابتدائے کار میں اجنبی تھا اور پھر دوبارہ یہ اجنبی ہوجائے گا جیسا کہ ابتدا میں تھا۔''

اے مسلمان بھائیوں اللہ کے لئے اپنے دین کی اصل بنیادوں کومضبوطی سے تھام او۔ ابتداء سے لے کرا نتہاءتک، اور سر سے لے کرپاؤں تک دین لا اللہ الا اللہ کی گواہی میں شامل ہوجاؤ۔ کلے کی معانی کاعلم حاصل کرو۔کلمہ اور اہل کلمہ سے مجت کرو۔اہل اسلام کواپنا بھائی تصور کرو۔اگر چروہ بہت سے دور در از کے علاقے کے کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ہرطاغوت کا افکار کرواس کواپنا بھائی تصور کرو۔اگر چروہ بہت سے دور در از کے علاقے کے کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ہرطاغوت کا افکار کرواس کواپنا تھائی تھو کے مسلمانوں سے جنگ کرے یا جو کھار کو کافر نہ ہم جھے ان سے بھی نفرت کا اظہار کرو۔یا جو خصص کہے جھے تو ان کفار سے کوئی سروکا رئیس ۔ یا اللہ نے ہمیں ان کو کافر قر اردو۔ان سے بیز اری ونفرت کا اظہار کرو۔اگر چربہ کفار ان کے مومنین کو پابند فرمایا ہے کہ کفار کو کافر قر اردو۔ان سے بیز اری ونفرت کا اظہار کرو۔اگر چربہ کفار ان کے دار بی کیوں نہ ہوں۔

ا ہے عزیزان گرامی!اللہ کے لئے اس دین کومضبوطی سے باند ھلوتا کہتم اپنے رب سے ڈرنے لگ جاؤاوراس کے ساتھ کسی کوشریک نیٹھبراؤ۔اےاللہ بمیں حالتِ اسلام میں فوت کرنااور نیک لوگوں میں شامل کرنا ۔ہم خلاصہ کلام کے طور پرایک آیت کریمہ پیش کررہے ہیں جس سے بیرواضح ہوجائے گا کہ ہمارے زمانے کے مشرک بین جن کے خلاف رسول اللہ ﷺنے جہاد فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿ إِذَ مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنُ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا نَجْكُمُ إِلَى الْبَرِّ اَعْرَضُتُم ۚ ۖ وَكَانَ الاِنْسَانُ كَفُورًا﴾ (الاسراء:67)

''اورسمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سبگم ہوجاتے ہیں صرف اللہ باتی رہ جا تا ہے۔اور جب وہ تہمیں فنگی کی طرف بچالا تا ہے تم منہ پھیر لیتے ہو۔''
آپ نے دیکھا کہا س آیت میں ان کفار کاذکر ہوا ہے جنہیں بھی بھارنقصان ومصیبت کا سامناہوتا تو اپنے بزرگوں سرداروں کوچھوڑ دیتے ہیں۔ان سے مدوطلب نہیں کرتے بلکہ صرف اللہ وحدہ لاشر کیک کی طرف توجہ کرتے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدوطلب کرتے ہیں۔اور عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو تب شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔اب تم موجودہ دور کے مشرکین کی طرف دیکھو۔ جن میں بعض عالم ہونے کے دعویدار بھی ہیں ایسے لوگوں میں زیدوتقو کی اورعبادت وریاضت کرنے والے بھی ہیں لیکن وہ آزمائش ومصیبت کے لحموں میں غیراللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں ان غیراللہ میں مشہور صوفی بزرگ معروف کرخی ۔عبدالقادر جیلانی شامل ہیں کچھوگ نید بن خطاب بلکہ رسول اللہ بھی و پکارتے ہیں۔ان مشرکوں میں پچھواس حد تک آگے بڑھ بچے ہوتے ہیں کہ وہ طاغوت کفاراور مرتدوں سے بھی مدد ما نکتے ہیں۔ جیسے کہ شمسان ،ادر لیں ، اونس وغیر و۔

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ اَوَّلاً وَآخِراً وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْر خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَٱجُمَعِين.

تاليف از: شيخ الاسلام محربن عبدالوماب رحمة الله عليه

## ایمان کی مضبوط ترین زنجیر

### تاليف شيخ الاسلام محمر بن عبدالوباب رحمة الله عليه

الحمد للدرب العالمين! الله تعالى آپى تائيدونفرت فرمائ ـ پہلے پہل باخبررہ کے دائيان کی سب ہے مضبوط ترین کڑی اور زنجیر''الحب فی الله والبغض فی الله ''ئے۔درحقیقت اس قول کو بیان کرنے کی وجہ سے وجہ یہ جایک گاؤں یا ایک شہر کے متعلق بات کی جارہی ہے جومر تدہے۔اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔اور ان کا تذکرہ حکمر انوں کے پاس آجا تا ہے۔ تولوگ ان کی دنیاوی حمیت و عصبیت کی وجہ سے حمایت کرتے ہیں۔اب وال یہ ہے کہ کیا بیا فعال حمایت کرتے ہیں۔اب وال یہ ہے کہ کیا بیا فعال من فقوں سے دوئتی یا موالات کہلائے گی۔ یا پیم کی گاؤں میں اتنی ہمت وطاقت ہو کہ وہ ان کو کا فراور برا بھلا کہ کیس۔اب وگوں کے متعلق شخ الاسلام رحمہ اللہ سے سوال بوچھا گیا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھا کہ اور پر جب بیا فعال کی شخص میں پائے جا ئیں تو اس کے ساتھ کیسار و پر کھا جائے؟

( **جواب اول** ) کیبلی بات توبیہ کے اللہ تعالیٰ نے مونینن پرمشر کوں' کا فروں اور منافقوں کی عداوت کوفرض قرار دیاہے۔اوروہ سرکش بَدّ وجواللہ اوررسولﷺ پرایمان نہیں لاتے اوران کا نفاق بھی مشہور ہموچکا ہموتو ان کےخلاف جہاد کرنے اور تول وعمل سے تخت روبیر کھنے کا تھم دیا گیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوملعون ہونے اوقل کیے جانے کی پھٹکا ربھی پلائی ہے۔جبیبا کے فرمانِ باری تعالیٰ ہے۔

﴿ مَّلُعُونِينَ ج أَيْنَمَا ثُقِفُوٓ الْحِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا ﴾ (احزاب:61)

'' بیاوگ ملعون ہیں جہاں کہیں ملیں پکڑ واور قبل کر دو۔''

اللەتعالى نےمونىن و كفار ميں موالات ودوسى كوثتم كرديا ہے۔اورنا پيندكيا ہے جواس قتم كى دوسى ركھے گاوہ انہيں كفار ميں شار ہوگا۔ ذراسو چئے كەكوئى شخص كيسےاللەتعالى كى محبت كا دعو كى كرسكتا ہے جبكہ وہ اللہ كے ان دشمنوں سے محبت كرتا ہوجن پر شيطان غالب آچكا ہو۔ان لوگوں نے تو اللہ كے علاوہ اور وں كوا پناولى بناليا ہے۔كسى نے كيا خوب كہا ہے۔

> تجد عدوی تم تزعم اننی صدیقک ان الود عنک ولعازب

> > ترجمہ:''تو میرے دشمنوں سے محبت کرتا ہے اور پھریہ گمان کرتا ہے تو میر اصدیق ہے۔ یقیناً محبت تجھ سے بہت دور ہے۔''

الحب في الله والبغض في الله ايمان كے اصول و تواعد ميں سے ايك عظيم اصول ہے۔ شخص پرواجب ہے كدوه اس اصول كى پابندى كرے۔ يدبات حديث رسول ﷺ ميں بھى ہے۔

((اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله))

ترجمه: "الله كے لئے محبت اور اللہ كے لئے بغض كرنا ايمان كى مضبوط ترين زنجير ہے۔"

اسی لیےاس موضوع کا اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کثر فرمایا ہے۔

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ اوْلِيٓآءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ج وَمَن يَّفْعَلُ ذلكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَي إِلَّا اَن تَتَّقُوا مِنْهُم تُقاةً ﴾ (آل عران:28)

اس آیت کے متعلق بعض مفسرین کا قول ہے۔ کفار سے دوئی رکھنے سے نع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ بعض کا فروں سے قرابت داری یا قبل از اسلام دوئی ہویا پھرکوئی اور معاشرتی وساجی تعلق کیوں نہ ہوپھر بھی ان سے دوئی منع ہے ' نمِن کُووُنِ الْمُوُّمِنِیْن' کا مطلب ہیہ ہے کہ تبہارا کفار کوچھوڑ کر مومنوں سے تعلق قائم رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ مومنوں کے مقابلے میں کفار کو جھڑ نے دو۔ اور جھڑ تحص کفار سے دوئی کر رسے گا تواس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔ یعنی وہ اللہ کی ولایت اور محبت سے کمل طور پر علیحدہ ہوجائے گا۔ اور بیہ بات عقل میں بھی آتی ہے کیونکہ کی دوست اور اس کے دشمن دونوں سے محبت کرنا ناممکن اور ایک دوسرے کے منافی ہے۔ (الله اُن تَقَقُو اُ مِنْ ہُمُ مُ تُقَافً ) کا مطلب بیہ ہے مسلمانوں کی کفار سے دوئی کی صرف اس وقت رخصت ہے جب (مسلمانوں کا کمز ور ہونے کے سبب) مسلمان خوف زدہ ہوں اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی مجبوری کے ختم ہو۔ اور مسلمان مقہور ومجبور ہوں اور کفار سے اظہار پر قادر نہ ہوں تو تب جا کرصرف ظاہری تعلق قائم کرنے کی رخصت ہے۔ دل سے مسلمانوں کو کفار سے بخض ونفرت پر مطمئن رہنا چا ہیے۔ اور اس مجبوری کے ختم ہونے کا منتظر رہنا چاہے۔ جیسا کفر مان الہی ہے۔

﴿ إِلَّا مَنُ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ٢ بِالْإِيْمَان ﴾ (الخل:106)

'' مگر جو شخص مجبور کر دیا گیا ہوا وراس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔''

عبداللہ بن عباس ﷺ کا قول ہے کہاس آیت میں' تقیہ' سے مراقبل سے ڈرنانہیں بلکہ زبان سے ڈرنامراد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے مومنوں کومنع فرمایا ہے کہ وہ کفارکوا پنادوست اور راز دار بنا کمیں ہاں اگر کفار عالب ہوں تو صرف ان سے ظاہراًا ظہار دوئتی کرناچا ہے اور دین لحاظ سے مخالفت ہی کرناچا ہے۔ ابن عباس ﷺ کا قول اسی آیت کے متعلق ہے جسے ابن جربر رحمہ اللہ اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا

ہے۔ایک اور مقام پر فرمان الہی ہے۔

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ ﴾ (آل عمران:118)

''اےا بیان والو!تم اپناولی دوست ایمان والوں کے سواکسی کونہ بناؤ۔''

اس آیت کے ضمن میں امام قرطبی کا قول ہے کہ: ''ان کفار کواپناخاص جگری را زدار نہ بناؤ' ای طرح ایک مقام پر فرمان اللی ہے' 'اے ایمان دالو!تم یہود ونصار کی کودوست نہ بناؤی ہو آپس میں ہیں ہیں ہے ہے فالموں کواللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھا تا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیاری ہے وہ دوڑ دوڑ کران میں گھس دوست میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوتی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے فالموں کواللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھا تا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہوئے ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہوئے ہوئے گئیں گے۔ اور ایمان دار کہیں گے کیا یہی وہ لوگ میں جو بڑے مبالغہ سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال غارت ہوئے اور بینا کام ہوگئے ۔ اے ایمان والوقم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالی بہت جلدا لی قوم کولائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے مجبت رکھتی ہوگی۔ وہ زم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پڑ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ (ما کدہ 51 تا 54)

حضرت حذیفہ کا آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ لوگوں کوڈرنا چا ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی بن جا کیں اوران کوخبر ہی نہ ہو کیونکہ تکم اللہ ہے ''جوان سے دوئی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا''اورآ بیت' فَقَتُوی الَّذینُ فِی فُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ یُسَارِ عُونَ فِی ہُومُ نَ فِی ہُورُ اِن کے دلوں میں بیاری ہے وہ دوڑ دوڑ کران میں گس رہے ہیں۔ کے متعلق امام مجاہدر حمداللہ فرماتے ہیں۔ منافقین یہود یوں کے بچوں کو دودھ پلانے کی مزدوری بھی کرتے تھے۔ اور دیگر گئی قتم کے تعلقات رکھتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہود یوں کے بچوں کو دودھ پلانے کی مزدوری بھی کرتے تھے۔ حضرت علی اس آیت' آخِلَةِ عَلَی الْمُوفُمِنِینَ اَعِدَّ فِی عَلَی الْکُوفُومِنِینَ اَعِدَّ فِی عَلَی الْکُوفُمِنِینَ اَعِدَ فِی عَلَی الْکُوفِرِینَ '' وہ زم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر۔ کے متعلق فرماتے ہیں۔ مومنوں کو اپنے دین والے ساتھوں پر بڑا نرم دل ہونا چا ہے اور دین کے خالفین کے ساتھ تی تھی آنا چا ہے ۔ یہ معانی دیگر سلف صالحین سے بھی مردی ہیں۔

فرمان الہی ہے کہ''مسلمانو!ان لوگوں کودوست نہ بناؤ جوتمہارے دین کوئنی نماق بنائے ہوئے ہیں۔خواہ وہ ان میں سے ہوں جوتم سے پہلے کتاب دیئے گئے یا کفار ہوں۔'' (ما کدہ: 57)۔ایک اور مقام پر فرمایا ''ان میں سے بہت سے لوگوں کوآپ دیکھیں گے کہ وہ کا فروں سے دوستیاں کرتے ہیں جو کچھانہوں نے اپنے لیے آگے بھی رکھا ہے وہ بہت براہے کہ اللہ تعالی ان سے ناراض ہوااور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔'' (ما کدہ: 80)۔اور فرمان باری تعالی ہے۔

﴿ يَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنفِقِينَ وَاعُلُظُ عَلَيْهِمُ ط وَمَا وَهُمُ جَهَنَّمُ ط وَبئسَ الْمَصِيرُ ﴾ (توبه:73)

''اے نبی کا فروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھواوران پر تخت ہوجاؤان کی اصلی جگہدوز خے جونہایت برترین جگہ ہے''۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور اسلام کے دعوے دارمنا فقوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے اور قولاً فعلاً سخت ترین رویہ اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ابن عباس شفر ماتے ہیں کفار سے تلوار کے ساتھ اور منافقوں کے زبان سے جہاد کرنا چاہیے' وَاغْلُظُ عَلَیْهِم'' کا مطلب ہے کہ زم رویہ چھوڑ دو عبر اللہ بن مسعود شآیت (جَاهِدِ الْکُفَّاد) کے متعلق فرماتے ہیں پہلے ہاتھ سے جہاد کر واگر استطاعت نہ ہو تو زبان پھردل سے جہاد کرو۔ اگر بھی آمناسا مناہو جائے تو ترش روی سے پیش آؤ لین چہرے کارنگ غیض وغضب سے تبدیل ہو جائے۔''اس روایت کو ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے امام بھتی رحمہ اللہ نے مرفوعاً شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔

فرمان الہی ہے۔

﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يُوَ آذُونَ مَنُ حَآدً اللهَ وَرَسُولَةَ وَلَوْ كَانُوٓا ابَآءَ هُمُ اَوْ اَبُنآءَ هُمُ ﴾ (مجادلة:22)

اللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان رکھنے والوں کوآپ اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ گووہ ان کے باپ یا بیٹے کیوں نہ ہوں۔'' اس آیت میں ایسے افعال کرنے والوں کے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔اگر چہوہ لوگ محبت' پیار'اورعقیدت اپنے والدین بھائی بیٹوں کے ساتھ بہت زیادہ ہی کیوں نہ کرتے ہوں۔ نہ ہوں لہ

فرمان الہی ہے۔

﴿ لَا تَرُكِنُوۤ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (مود:113)

" دیکھوظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکناوگر نتمیں بھی ( دوزخ کی ) آ گ لگ جائے گی'۔

ابن مبارک رحمهاللہ تغییر فرماتے ہیں'' کفار کی طرف ذرہ برابر بھی مائل نہ ہواجائے''۔عکر مدرحمهاللہ فرماتے ہیں''ان کی اطاعت کرواور نہان سے محبت کرو۔اوران کواپنے معاملات وحکومت کاولی نہ بناؤ۔جیسے کہ آج کل فاسق فاجر حکمران سنے بیٹھے ہیں۔امام نووی رحمہاللہ فرماتے ہیں'' جس شخص نے کفارکودوات تیار کر کے دی یاقلم تراش کردیا یا کھنے کو کا غذمہیا کیا تو وہ بھی ان میں شامل ہے۔بعض مفسرین کے نزدیک اس آبت میں جن امور سے منع فرما یا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں۔

- 1) کفار کی خواہشات کی پیروی کرنا۔
- 2) دوسروں سے جدا ہوکر کفار کے بن کرر ہنا۔
  - 3) ان کی مجلسوں میں حاضر ہونا۔
    - 4) كفارسيميل جول ركهنا ـ
  - 5) ان کے کاموں سے راضی رہنا۔
    - 6) كفاركى مشابهت اختيار كرنا ـ
- 7) كفاركي طرح كاتشخص (لباس وغيره) قائم كرنا\_
- 8) کفار کی پیش وعشرت کی طرف نگاہ حسرت سے دیکھنا۔
  - 9) كفاركاذ كرتفظيم كے ساتھ كرنا۔

بيتمام امورايك طرف اس آيت كالفاظ بيغوركروكتم كفار كي طرف ذرابرابريهي مأكل نه بهو؟

فرمان الہی ہے۔

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوّى وَ عَدُوَّكُمُ اَوْلِيٓآءَ تُلْقُونَ اِلَّهُمُ بالمَوَدَّةِ ﴾

"ا ايمان والومير اورخودايخ دشمنول كواپنادوست نه بناؤتم تو دوستی سے ان كی طرف پيغام تيجيج ہو"۔ (ممتحنه: 1)

واضح رہے کہ بہآ یت حاطب بن ابی ہاتھ ہے متعلق نازل ہوئی جب آپ کے نمٹر کول کوا یک خطاکھ کررسول اللہ کی کاراز ظاہر کردیا تھا۔ اور گذشتہ آہتِ مجادلہ ابوعبیدہ بن جراح ہے کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ جب انہوں نے بدر کی جنگ کے موقع پراپنے والد کو آئی کر دیا تھا۔ (روایت طبر انی، حاکم)۔ ای طرح ابن جرت کے سروایت ہے کہ ابوغا فدنے ایک بارنی اکرم کو گوگا کی دی تو ابو بکر صدیتی ہے نے اوبکر کے نے نو بیس تعوار دے مارتا السی تعاملے اللہ کو کی (رواہ ابن المنذر) بیروا قعدا بندا کے اسلام کا لگتا ہے۔ کیونکہ ابوغا فدفع کہ بعد بیہ تیت نازل ہوئی (رواہ ابن المنذر) بیروا قعدا بندا کے اسلام کی لگت ہے۔ کیونکہ ابوغا فدفع کہ بعد ابنا عباس قبول کرنے کے بعد تو انہوں نے ایسا کام نہ کیا ہوگا ۔ اور ابو بکر صدیتی ہوگا درابو بکر صدیتی ہوگا ۔ اور ابو بکر صدیتی ہوگا ۔ اور ابو بکر صدیتی ہوگا ۔ اور ابو بکر صدیتی ہوگا کہ درابو بکر ہوگی ہوگا کہ بالم قبول کرنے کے بعد تو انہوں نے ایسا کام نہ کیا ہوگا ۔ اور ابو بکر صدیتی ہوگا در اللہ تعالی ہے اس جو نوان ہو کے تو اس وقت سے لے کروالد محترم کے اسلام تبول کرنے تک مکہ والی نہ آئے تھے۔ ابن عباس کے فرمایا ' اللہ تعالی نے اپنے ایک بی کوروئی میں میں انہائی کر نے کا دور اللہ تعالی کیا ہے تو اس وقت سے لیکر والد محتر کر لیا ہے، ابو تھم نے ابن مسعود ہوں سے بحد اربتا ہو صوف اپنی آئی دیا ہوگئی کے بیان تیرے لئے تو کو بہد دیا اختیار کیا ہے تو اس عبادت گزار نے دعا کی اے میرے رب مجھ پر اور کیا ذمہ داری ہے؟ تو فر مایا تو نے میرے لئے کسی کوروست بنایا میرے لئے کسی سے دیاں تیرے لئے کسی کسی میں تبایا میرے لئے کسی کسی سے دو نور اللہ تعالی کے بیان تیرے لئے کہ می نبیل ہے۔ اس عبادت گزار نے دعا کی اے میرے رب مجھ پر اور کیا ذمہ داری ہے؟ تو فر مایا تو نے میرے لئے کسی کوروست بنایا میرے لئے کسی سے دو نہ کی ہوئی نبیل ہے۔ اس عبادت گزار نے دعا کی اے میرے رب مجھ پر اور کیا ذمہ داری ہے؟ تو فر مایا تو نے میرے لئے کسی کوروست بنایا میرے لئے کسی سے دھنی کے۔ فرم میں ان البی ہے۔

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعُضُهُمُ اَوْلِيٓآءُ بَعْضٍ طالَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِيْنَةٌ فِي الْارْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ﴾ (انفال:73)

كافرآ پس ميں ايك دوسرے كے رفيق بين اگرتم نے اليانه كيا تو ملك ميں فتنه ہوگا اورز بردست فساد ہوجائے گا۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نےمومنوں کے مابین موالات کی تاکیدفر ماتے ہوئے کفار سے دوسی کا انقطاع فر مایا ہے۔اور باخبر فر مایا ہے کفارایک دوسرے کے دوست ہیں اگرمومنین ایسانہ کریں تو ہڑے بگاڑاور فساد میں مبتلا ہوجا ئیں گے۔اورا یسےلوگ فتنوں اورمصائب کا شکار ہوکرر ہے۔

عزیزان گرامی! دین اسلام کی پخیل جہاد کے جھنڈ ہے کی سربلندی نہی عن المنکر اورامر بالمعروف کے فرائض کی بجا آوری صرف اور سرف العب فی اللہ اور البغض فی اللہ اوراللہ کے لئے عداوت ورشنی سے ہی ممکن ہوئتی ہے۔ اوراگرلوگ اس طریقے کو چھوڑ کر دوسر سے راستے کی طرف گامزن رہے یعنی انہوں نے محبت وعداوت کے تقاضوں میں فرق محسوس نہ کیا تو نہ صرف حق و باطل بلکہ موشین و کفار میں بھی کوئی امتیاز اور فرق نہ رہے گا۔ اور نہ ہی اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطن میں فرق کا کچھ پیتہ جلے گا۔

### چنداحادیث

- 1) براء بن عازب الله على مروى ہے كەرسول الله ﷺ نے فرمايا "الله كے ليے محبت اور الله كے لئے بغض كرنا ايمان كى مضبوط ترين زنجير ہے۔ " (منداحمہ)
- 2) ایک اور مرفوع حدیث میں دعائے رسول ﷺ ہے کہ''اے اللہ فاسق وفا جرکو مجھے پراحسان کرنے سے بچانا اور کوئی فاجر میری الی مددکرے جس سے میرے دل میں اس کے لئے محبت پیدا ہوجائے

\_ کیونکہ مجھ پروحی ہوتی ہے کہ 'اے نبی آپ اللہ اوررو زِ قیامت پرایمان لانے والول کواللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوانہ پائیں گے'۔ (ابن مردویہ )

- 3) ابوذر البغض في الله عن في الله عن في الله عن الله ع
- 4) عبداللہ بن مسعود ﷺ مرفوعاً روایت ہے کہ' روزِ قیامت آ دمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا ( یعنی اگر کفار سے محبت ہوگی یا ادا کا راؤں سے تواپنا حشر انہی کے ساتھ دیکھے گا۔ مترجم )۔ ( بخاری ومسلم )
  - 5) رسول الله ﷺ نے فرمایا' اپناسائقی مومن کےعلاوہ کسی کونہ بناؤ' اور تبہارا کھا ناصر ف متنی لوگ کھا ئیں''۔ (ابن حبان )
- 7) حضرت عائشەرضى اللەعنہا سے مروى ہے كە'شرك اس قد مُغْنى ہوتا ہے جتنى اندھيرى رات كوا يک چٹان پررينگنے والى چيونئى كى آ ہے مُغْنى ہوتى ہے۔اوراد نى تر بن شرك بيہ ہے كہ تم كسى سے اس كے ظلم كى وجہ سے مُجب كرؤياتم كسى سے اس كے عدل كى وجہ سے نفرت كرو۔اوردين اسلام المحب فى الله والبغض فى الله كے علاوہ كچھ بھى نہيں'' كيونكه فرمان الّهى ہے ﴿قُلُ إِنْ كُنشُمُ تُحِبُّوُنَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ ﴾ ( آل عمران: 31)''اے نبى كہدد بجئے اگرتم اللہ سے مجبت كرتے ہو ميرى اطاعت كرواللہ بھى تم سے مجبت كركا۔ (رواہ الحاكم وقال صحیح الاسناد)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے 'کسی ظالم سے محبت اور کسی عادل سے بغض کرنے اگر چہ بہت کم ہی کیوں نہ ہوکو شرک سے تعبیر فر مایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دشمنوں' کفار اور منافقین کے ساتھ دو تی سے باز رہیں ۔

- 8) بریدہ ﷺ سے مروی ہے کہ''تم کسی منافق کواپناسردار نہ کو۔ کیونکہ اگر بیمنافق تمہاراسردار ہے تو تم نے اپنے رب کوناراض کردیا۔'(ابوداؤڈنسائی)اور حاکم کےالفاظ یوں ہیں''جب کوئی شخص کسی منافق کو کہتا ہے اے میرے آقا! تو تحقیق اس نے اپنے رب کوغضبناک کردیا۔
- 9) عبداللدین معودی ہے کہ' جو تخص اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے اس کی مثال اس اونٹ جیسی ہے جو کنویں میں گر گیا ہوا ورلوگ اس کی دم کو پکڑ کرا سے باہر کھنچی رہیں ہوں۔ (ابوداؤ ڈابن حبان)

ا بن المنذ ررحمه الله فرماتے ہیں۔اس حدیث کامعنی بیہے کہ ایباثخص ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہور ہاہے۔ کیونکہ کوئی اونٹ جب کنویں میں گرجا تا ہےتو بیاس کے لئے ہلاکت ہوتی ہےاورا گراس کی دم پکڑ کراس کو باہر زکالنے کی کوشش کریں تو ہرگز اس کواس مصیبت ہے چھٹکارانہیں مل سکتا۔

اس موضوع کی اور بھی بہت احادیث ہیں مگر جم اسی پراکتفا کرتے ہیں

\*\*\*

### فصل اول

اس فصل میں ہم سلف صالحین کے آثار میں سے چند کاذکر کررہے میں اللہ تعالیٰ کافر مان ہے''اے ایمان والوتم اپناولی دوست ایمان والوں کے سواکسی کونہ بناؤ تم نہیں دیکھتے دوسر ہے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھار کھتے ،وہ تو چاہتے میں کیڑو،ان کی عداوت تو خودان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے۔اور جوان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ہم نے تمہارے لیے آئیتیں بیان کردیں۔اگر تقلمند ہوتو غور کرو۔ہاں تم تو انہیں چاہتے ہواور وہ تم سے محبت نہیں کرتے تم تو پوری کتاب کو مانتے ہو' (وہ نہیں مانتے پھر سے مجبت کیسی ؟) میرتمہارے سامنے تو ایس کی اقرار کرتے میں لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے میں۔کہد دواینے غصہ میں ہی مرجاؤ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بخو بی جانتا ہے۔(آل عمران: 117 تا 119)

ا بن عباس اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ بعض مسلمان یہودیوں سے معلق قائم کئے ہوئے تھایا م جاہلیت میں پڑوی اور معاہدوں کی وجہ سے بیتعلقات بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہیں فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لئے یہودیوں کوراز دار بنانے سے منع کر دیا۔ ابن عباس اس آیت کے متعلق مزید فرماتے ہیں کہ بیاوگ منافقین مدینہ تھے۔ (رواہ ابن ابی حاتم)۔ ایک مرتبہ عمر بین خطاب سے عرض کیا گیا۔ ہمارے یہاں ایک اہل جیرہ کالڑکا ہے (جو یہودی تھا) جو بہت اچھا کا تب اور حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر آپ اسے اپنا کا تب بنالیں تو ایہ بات من کر حضرت عمر بھی ہولے۔ اگر اسے ہم اپنا کا تب بنالیں تو گویا ہے۔ مومنوں کو چھوڈ کر کافروں کو اپنا دوست بنالیا ہے۔ (رواہ ابن ابی شیبہ)

حضرت رئیج رحمہ اللہ اس آیت ﴿ لَا تَسَّخِذُوا بِطَانَةً ﴾ کے عمن میں فرماتے ہیں' منافقوں کواپی صفوں میں شامل مت کرو' مومنوں کو چھوڑ کران سے دوئتی ندلگا ؤ۔' تفسیر قرطبی میں اس آیت کی تشرح کہیہ ہے۔''اللہ تعالی نے اس آیت کے ذریعے مومنوں کو کفار یہودیوں اورخواہشات کے ہیروکارمنافقوں سے دوئتی لگانے اورجگری راز دار بنانے سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ ششم شہور ہے۔''ہرو ہُخض جو تیرے دین و فدہب کے خلاف ہے تمہارا اسے اپناخاص دوست بنانازیب نہیں دیتا۔اور یہ بھی کہاجا تا ہے کہ' دکسی محض کا حال معلوم کرنا ہے تواس کے دوست کے متعلق سوال کرو کیونکہ پڑ محض اپنے ہم نشین کی ہی ہیروی کرتا ہے۔ اس معنوں میں ایک ابو ہریرہ کے سے مروی حدیث رسول بھی' المعرو علی دین حلیلہ فلینظر أحد کہ من یا جاللہ '' آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم دیکھوکہ تہمارادوست کون ہے؟۔عبداللہ بن

مسعود کا قول ہے کہ ''لوگوں پراعتباران کے دوستوں کے لحاظ سے کرو پھرآپ نے ''لا یا اُلُونکٹم خَبالا'' کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا''اس کا مطلب ہے کہ کفار تہمیں نقصان پہنچا نے میں کوئی کی نہ کریں گے۔'' حضرت موٹی اشعری نے نایک دفعہ حضرت عمر کو اموال کا حساب پیش کیا۔ آپ نے سراہتے ہوئے فرمایا تہاں کہاں ہے تا کہ دولوگوں کو بیحساب کتاب پڑھ کر سنائے۔ ابوموئی نے نہا دہ مجد میں داخل نہیں ہوسکتا! پوچھا کیوں کیا وہ حالت جنابت میں ہے؟ عرض کیا وہ عیسائی ہے۔ یہ میں کر حضرت عمر کے ڈانٹے ہوئے فرمایا۔ ان کفار کوا پنے قریب نہ کر واللہ نے تو انہیں حقیر اور خائن قر اردیا ہے۔ امام محد بین کر حضرت عمر اللہ کی کتاب میں بیروایت موجود ہے کہ'' جو شخص کی بیٹری کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ اسلام کی عمارت کو گرار ہا ہے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں '' تھی کہاں کو بدعات سے خبر دار بھی کرتے تھے۔'' حضرت حسن بھری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔'' اہل بدعت کی محفلوں میں مت بیٹھو۔ اس سے تمہارادل بیار ہوجائے گا۔ ابرائیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔' اہل بدعت کی محفلوں میں مت بیٹھو۔ اس سے کہا گے ہیں''۔'

شیخ الاسلام محمد بن عبدالو ہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔' اللہ تم پراپنی رحمت نازل فرمائے' ذراغور سیجیجے! سلف صالحین کا اہل بدعت کے خلاف کیسا کلام ہے۔اس کلام میں بدعتوں اور اہل صلالت کی مخالفت اور ان کی مخالوں سے روکا جار ہا ہے۔اس سے بڑھ کر کفارا ورمنافقین کی مخالوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور بیسرکش اعرابی جواللہ اور اس کے رسول ﷺ پرایمان نہیں لاتے۔ان کی حالتوں کوسنوار نے اور ان کے فواکدوآ رام کی خاطر کوشش وکا وش کرنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بیتو دو تم کے لوگ ہیں یعنی یا تو کا فر ہیں یا منافق!

ان لوگوں میں اسلام کی حقیقی معرفت والے بہت کم ہیں۔اوروہ بھی ان کے سر دار اور بڑئے جن کے حشر بھی روزِ قیامت انہی میں سے ہوگا۔فر مان الٰہی ہے۔

﴿ أُحُشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزُواجَهُمُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (صافات:22)

'' ظالموں کواوران کے ہمراہیوں کواور جن جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھےان سب کوجمع کر کے دوزخ کی راہ دکھا دو''

اورآیت ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّ جَتُ ﴾ کامفهوم بھی گذشتہ آیت جیسا ہےاور بیحدیث تو گذشتہ صفحات پر گزر چکی ہے کہ' جو خص کسی قوم ہے مجبت کرتا ہواس کا حشر بھی انہی لوگوں میں ہوگا''۔

\*\*\*

# فصل دوم

تحقیق اللّٰد تعالیٰ نے مومنوں کوکفار کی دوسی سے تحقی سے منع فرمایا ہے اور خبر دار کیا ہے کہ جو بھی کفار سے دوسی کرتا ہے وہ ان میں شامل ہے اور اس طرح احادیث رسول بھی مومنوں کوخبر دیتی ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے وہ ان میں شامل ہے اور اس طرح احادیث رسول بھی مومنوں کوخبر دیتی ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے اور اس طرح احداث میں ہوگا کہ جہنم کی وعیداس کا مقدر ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب اور گرفت سے محفوظ رکھے۔

- 1) كفارىيى عام دوسى ركھنا ـ
- 2) كفارىيەخصوصى محبت دمۇدت ركھنا۔
- 3) کفار کی طرف تھوڑا بہت مائل ہوناجیسا کے فرمان البی ہے'' اگر ہم آپ ﷺ وثابت قدم ندر کھتے تو بہت ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف قدرے مائل ہی ہوجاتے پھرتو ہم بھی آپ ﷺ کودو ہراعذاب دنیا کا کرتے اوردو ہراہی موت' پھرآپ تو اپنے لئے ہمارے مقابلے میں کسی کومدد گارنہ پاتے''۔ (اسراء: 73-74) دیکھئے جب بیتے کم مخلوقات میں سے سب سے اشرف انسان کودیا جارہا ہے تو میں آپ کیا چیز ہیں۔؟
  - 4) كفاكي خاطر مدارات كرنااورنرم روبياختيار كرنا-
- 5) کفارکی اطاعت کرنااوران کے اشاروں پر چلنا۔ جیسا کہ فرمان اللی ہے۔ ﴿وَ قُواْ لَوْ تُدُهِنُ فَیُدُهِنُونَ ﴾ (قلم: 9)'' یہ کفارتو چاہتے ہیں کہ آپ ذراڈ ھیلے ہوں یہ بھی ڈھیلے پڑجا کیں''اورسورہ کہف :28 میں فرمایا'' و کیواس کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کوہم نے اپنے ذکر سے غافل کردیا ہے اور جواپی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حدسے گزر چکا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا'' ہر جھوٹی قسمیں کھانے والے حقیر کی اطاعت نہ کرو۔'' (قلم: 10)
  - 6) کفارکامسلمان حکمرانوں کے پاس آناجانااور مجالس بریا کرنا۔
    - 7) کفار سے اپنے معاملات کے متعلق مشورہ کرنا۔
  - 8) کفارکومسلمانوں کاعامل مقرر کرنا۔ یعنی کسی معاملے ٔ حکومت ٔ یامعابدے کانگران بنانا۔
    - 9) مومنوں کوچپورٹر کفارسے دلی محبت قائم کرنا۔
    - اسکےعلاوہ درج ذیل تمام امور حرام ہیں جن کوہم ترتیب وارد کر کررہے ہیں:

- 10) کفار کی مجلسوں محفلوں میں آناجانا۔
- 11) كفاركے لئے خوش دلی خندہ پیشانی ہے پیش آنا۔
  - 12) ان کوعزت وا کرام دینا۔
- 13) ان کوامانت دار تبحصا حالا نکه الله تعالی نے ان کوخائن قرار دیا ہے۔
- 14) کفار کی مدد کرنا اگرچیکسی تھوڑے کا مہی کیوں نہ ہو۔ جیسے قلم ودوات مہیا کرنا جن سے وہ اپنے ظلم وسم جومسلمانوں پر کرتے ہیں تحریر کریں۔
  - 15) كفارىيے خير خوابى كرنا۔
  - 16)ان کی خواہشات کی پیروی کرنا۔
  - 17) کفار کی محبت ومعاشرے میں رہنا۔
  - 18) كفاركے كاموں برخوش ہونا۔ان كى مشابہت اختيار كرنا۔ان جيبالباس اختيار كرنا۔
- 19) ایسےالفاظ سے کفار کا ذکر کرنا جن میں ان کی عظمت جملکتی ہؤ مثلاً ان کو حاکم اور آقا کہہ کر یکارنا۔ پاکسی طاغوت کو آقا کہنا۔ جیسے کہ لوگ علم طب والے حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں۔
- 20) ان کےممالک میں رہائش اختیار کرنا جبیہا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے'' جومشر کین سے ملاپ ر کھے اور ان کےساتھ رہائش اختیار کریتو وہ ان کےمثل ہے۔ (ابوداؤد)

### خلاصة كلام

نہ کورہ بالاتمام امورواضح ہو چکنے کے بعداب اس بات میں کوئی فرق نہیں رہا کہ وہ ایسے کام کسی قریبی عزیز کے ساتھ کیے جارہے ہوں یا غیار کے ساتھ (جیسا کہ گذشتہ سورۃ مجادلۃ میں گزر چکا ہے۔) لہذا اب وہ لوگ جوخاندانی حمیت وعصبیت کی وجہ سے ان کی حمایت کریں یا ان پر ہونے والے مصائب کو دورکرے۔ یامسلمانوں کی سرگرمیوں جوان کے خلاف ہوں 'تذکرہ کرے ایسے لوگوں کو جو بہت گہرے 'ہدر دُدوست ہوں کیکن مرتذ' کفار اورمنافق کہلا کیں۔ جوہمیں ایسے لوگوں پراہل کفار سے بڑھ کرتنی کرنی چاہیے کیونکہ ایسے منافقین جانتے بوجھتے اللہ کے دشمن سے بیٹھے ہیں۔ یہوگ حق کو پیچانے کے بعد مشکر حق اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ (اللہ ہمیں این پناہ میں رکھے )

اگرکوئی شخص کسی ظالم کی مد دکرتا ہے تو گویاوہ اس کے ظلم میں برابر کاشریک ہے۔ ذراسو چئے۔اس شخص کا کیا ہے گا جو کفارومنافقین کی ان کے کفرونفاق کے باوجودان کی مد دکرتا ہے جب کوئی شخص کسی ظلم کرنے والے مسلمان کی 'حاکم کے سامنے پیش کر دہ مسئلے میں مد دکرتا ہے تو وہ بھی ظلم میں شریک ہوتا ہے۔ تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کفار کی مد دکر تا ہے۔ ایسا ہی حال ان العو امید (ایک قبیلہ ) والوں کا ہے۔ جوناحق لوگوں کے مال ہڑپ کرتے ہیں۔ اورا پیٹے سردار کی خدمت میں مال صرف اس لئے پیش کرتے ہیں کہ وہ کفار کی مدد کرے۔ ایسے لوگوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو کفار کو حجت بھر بیغیا مجھیج ہیں۔ تا کہ وہ ان کی عزت و تکریم کریں جیسا کہ شخ الاسلام امام ابن تیمیدر حمد اللہ نے بیان کیا ہے۔

عبداللہ بن مسعود کر ماتے ہیں کہ یوم بدرکوتمام قیدی لائے گئے ان قید یوں میں عباس پھی جورسول اللہ کے چامخترم تھے۔ ثال تھے رسول اللہ کے نصحابہ سے فرمایا'' ان قید یوں کے متعلق تہمارا کیا مشورہ ہے۔؟ ابو بکر کے نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول کے بیآ پی قوم اور آپ کے رشتے دار ہیں۔ انہیں چھوڑ دو ثاید اللہ ان کی قوبہ قبول فرمائے اور یہ ہدایت پاجا کیں۔ (مند احمد کے الفاظ کچھ یوں ہیں)'' آپ ان کومعاف کردیں اور سے زیتا وان وصول کرلیں۔ لیکن عمر بن خطاب کے نے فرمایا'' اے اللہ کے رسول کے بین جنہوں نے آپ کی تکذیب کی آپ کومکہ سے نکالا' آپ کے خلاف جنگ کی' ان کی گردنیں اڑا دیں۔ بین کر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھر تشریف لے گئے ۔ پھر جب آپ گھر سے واپس تشریف لائے تو فرمایا۔ اے ابو بکر تہماری مثال ابرا ہیم اللہ جیس کے کوئکہ انہوں نے فرمایا تھا'' اے اللہ جومیری اجاع کرتے ہیں وہ تو مجھ میں شامل ہیں اور جونا فرمان ہیں' تو تو بڑا معاف کرنے رائم کرنے والا ہے۔'' اوراے عمر تمہاری مثال میں امر جونا فرمان ہیں' تو تو بڑا معاف کرنے رائم کی رہے۔ ان کا فرول کوفد یہ یا قبل کے بغیر مصرت نوح اللہ گیسی ہے جنہوں نے بید عامائی تھی '' اے میرے رب' اس سرز مین پر کا فرول کا کوئی گھر آباد ندر ہے دینا۔'' اور فرمایا'' اے لوگوں معاملہ تم پر ہے۔ ان کا فرول کوفد یہ یا قبل کے بغیر مست چھوڑ نارسول اللہ کے کا سکھم پر مہ آباد نیار کیا میں۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ اَنُ يَكُونَ لَهُ اَسُرِى حَتْ يُشْخِنَ فِي الْاَرُضِ ط تُرِيُدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ق وَاللهُ يُرِيُدُ الْاخِرَةَ ط وَاللهُ عَزِيُزٌ حَكِيْمٌ ٥ لَوَلَا كِتَبٌ مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمُ فِيُمَآ اَخَذُتُهُ عَذَابٌ عَظَيْمٌ ٥﴾ (انفال:67-68)

'' نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں جا ہمک میں اچھی طرح خوزیزی کی جنگ نہ ہوجائے تم تو دنیا کا مال چاہتے ہواوراللہ کاارادہ آخرت کا ہے۔اوراللہ زورآ وراور باحکمت ہے۔اگر پہلے ہی

سے اللہ کی طرف سے بات کھی نہ ہوئی ہوتی تو جو کچھتم نے (مال) لیا ہے اس بارے میں تہمیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔

اس طرح ابن عمر کی ایک اور روایت میں یہ وضاحت موجود ہے۔ کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعدر سول اللہ معظم سے ملے اور فر مایا ''قریب تھا کہ تبہاری مخالفت سے ہمیں نقصان پہنچتا''اسی طرح ابن المنذ راورا بن مردویہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔''قریب تھا کہ ہمیں ابن خطاب کی مخالفت سے عذا بے ظیم پہنچتا اورا گرعذاب نازل ہوجا تا تو صرف عمر (ﷺ) ہی ہی گیا ہے!'' خرکورہ بالا آیات حضرت ابو بکر ﷺ کی ایک اختیار کی رائے کے متعلق نازل ہوئی تھی جوانہوں نے اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی خیرخواہی میں پیش کی تھی۔ توایسے لوگوں کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جو کفار کے لئے کسی

ندکورہ بالاآ یات حصرت ابوبکری کی ایک اختیاری رائے کے متعلق نازل ہوئی تھی جوانہوں نے اللہ اوراس کے رسول ﷺ کی خیرخواہی میں پیش کی تھی۔توالیسے لوگوں کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے جو کفار کے لئے کسی دینی غرض کے لئے نہیں بلکہ دنیاوی تعلقات کی وجہ سے اچھے جذبات رکھتے ہیں ان کے سامنے اللہ کی خوشنودی نہیں بلکہ دنیا کی لالچ ہوتی ہے۔

ا بیک اعتر اض! اگر بیاعتر اض کیاجائے کے رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر کی کی جوتشبیہ پیش فرمائی ہے اس میں آپ کی ندمت تو بیان نہیں ہوئی۔ کیونکہ آپﷺ نے ابو بکر کی تشبیہ 'ابراہیم اللہ ''عیسیٰ اللہ 'اور میکائیل اللہ کے ساتھ بیان فرمائی اور حضرت عمر کی جبرئیل اللہ افزاد کی اللہ کے ساتھ بیان فرمائی۔

**جواب** یہ چوحضرت ابوبکری کی موافقت' ابراہیم ایک کے ساتھ بیان کی گئی ہے بیصرف رحم دلی نرم وشفق ہونے کی دجہ سے ہے۔ نہ کہ خاص طور پراس مسئلہ کی وجہ سے بیان کی گئی ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطابق صبح اور درست رائے صرف حضرت عمری کتھی اور عذاب کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ حضرت ابوبکری کی اجتہادی رائے کے متعلق تھیں۔

ذراسوچئے۔ایسےلوگوں کا کیا بنے گاجوکفارسے خیرخواہی بریخ نزم دلی کرتے ہوئے ان کےخلاف جہاد کی بات نہیں کرتے۔اور کفار پر پخت گرفت نہ کرنے کےمشورے دیتے پھرتے ہیں۔ایسےلوگوں کی ہیہ سرگرمیاں کسی شرعی نقاضوں کی بنایز نہیں بلکہ صرف دنیاوی محبت اورغرض وغایت پر منی ہوتی ہیں۔

کچھاوگ کفاراورمنافقین کےخلاف ایک مقصد کے پیش نظر سخت رو بیا ختیار نہیں کرتے۔اگر بیہ مقصد تاکیف قلبی کےطور پر ہے کہ ایسا کرنے سے بیلوگ اسلام میں داخل ہوجا کیں گے یا عنقریب دخولِ اسلام کا وعدہ کرتے ہیں تو مصلحت کا تقاضا بھی ہے کہ کم از کم کچھ مدت کے لئے ایسا کام جائز ہے۔اورا گرمقصد بیہ ہے کہ مسلمان کفار سے جہاد نہ کریں اور تعذیب و تغلیظ سے پیش آئئیں تو بیہ مقصد غلط ہے۔ایسے مقاصد رکھنے والے کفار کے سب سے بڑے مددگار ہوتے ہیں۔اور بیدوئی صرف قریب رہ کرہی نہیں بلکہ کوسوں دوررہ کر بھی کی جاسکتی ہے۔جیسا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

### سهم أصاب وراميه بزى سلمٍ من باالعراق لقد أبعدت مرماك

ترجمة شعر:'' جمیں ان کی طرف تیرآن لگا ہےاور تیرانداز عراق کے شہرزی سلم کا ہے۔اے تیرانداز تیرے نشانے تو بہت دورتک جاتے ہیں۔''

اب ہم واپس اس سوال کی طرف لوٹے ہیں نہ کورہ بالاتمام کام کرنا کیا منافقین سے دوئتی کے مترادف ہے یا گفر ہے؟ تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ''اگر دوئتی اورموالات کفار کے علاقوں میں رہتے ہوئے کی جارہی ہے اور دوئتی کرنے والامسلمان ، کفار کے ساتھ ل کرقبال میں لیتا ہوتوا لیشے تنص پر کفر کا تھم لگایا جائے گا۔ جبیبا کہ فرمان الہی ہے۔''تم میں سے جو (کفار کے ساتھ کر کے گاوہ ان میں شامل ہے''۔ (ماکدہ: 51) ایک اورمقام پر فرمایا''اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں بی تھم اتار چکا ہے کہتم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آئیوں کے ساتھ کفر کرتے اور فداتی اڑاتے ہوئے سنوتو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو! جب تک وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے گئیں (ورنہ) تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو!۔''اس کے علاوہ ارسول اللہ کے فرمایا:''جومشر کین سے میل ملاپ رکھے اور ان کے ساتھ رہائش اختیار کر بے تو وہ انہی کے مثل ہے ۔''ایک اور صدیث میں فرمایا''میں اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جومشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔'' (ابوداؤد)

اوراگرید دوسی مسلمان ممالک میں آنے والے کفار کے ساتھ تو بیگناہ گاراور وعید کامستحق ٹھبرے گا۔اوراگرید دوتی کفارے دین کی وجہ ہے ہوتوالی دوتی کرنے والے کو کفار سے دورر ہنے اور آ دابِ اسلام کاعظم لگایا جائے وگر ندائیا شخص کفار کے مانند ہی کہلائے گا۔ کیونکہ جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے تواس کاحشر روز قیامت ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ لیکن سوال کرنے والے کواپنے قول' 'دنیا وی حمیت وعصبیت' برخور کرنا چاہیے ۔ یعنی اس کا کہنا ہے ہے کہ کفار کی حمایت دنیا وی عصبیت کی وجہ سے ہے ممکن ہے بیچمایت آ ہت آ ہت ہا سے دل میں محبت بھی جگہ بکڑلے۔اوراگروہ کفار سے اللہ کے لئے بغض وففرت اور عداوت نہیں کرتا اور اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرتا رہتا ہے۔اور کسی کونا راض بھی نہیں کرتا ۔اس شخص کی مثال ابن القیم رحمہ اللہ کے اس شعر کی مانند ہے۔

تحبُّ اعراء الحبيب و تَدَّعى جَبَّالة ' ما ذاك فئ امكان

تم اپنے محبوب کے دشمنوں سے محبت کرتے ہوا دراس کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہوئیہ کچھ ممکن بات تو نہیں؟

اب رہاسوال کرنے والے کا بیتول کہ''اگر کو کی شخص بیاستطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ایسے لوگوں کو کا فراور برا کہ سکے تواس کے متعلق کیا تھا ہے؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ ایسا کرنے والایا توان مرتدوں کے کفر میں شک کرتا ہوگا یا جابل ہوگا۔ یاوہ دل سے اقر ارتو کرتا ہوگا کہ بیلوگن ان کا سامنا کرنے اور ان کی تکفیر کرنے کی طافت نہ رکھتا ہوگا۔ یاوہ بات تھما پھراکر کہتا ہوگا کہ'' ان کے علاوہ لوگ کا فر ہیں میں بنہیں کہتا کہ یہ لوگ کا فر ہیں۔ توالیے شخص کواگروہ شک کرنے والایا جابل ہوتو قرآن وسنت کے دلائل کے ذریعے ان کے نفر کوواضح کیا جائے۔ اگروہ شخص پھر بھی شک کرتا اور متر در رہتا ہے تو وہ علاء کے اجماع کے مطابق کا فر ہوگا۔ کیونکہ جوکسی کا فرکے نفر میں شک کرتا ہے وہ کا فرہوتا ہے۔ اور اگروہ اقر ارکرے بیلوگ کا فرتو ہیں لیکن وہ ان کی تکفیر کی طافت نہیں رکھتا تو وہ بزدل اور گناہ گاروں میں شامل ہوگا۔ فرمان الہی ہے۔

﴿ وَ دُّوا لَو تُدُهِن فَيُدهِنُونَ ﴾ (قلم: 9)

'' پيلوگ ڇا ج ٻين آپ انهين ڙهيل دين تو پيجي آپ کوڙهيل دين گ\_''

اوراگروہ کے کہ ایسے مرتدوں کے علاوہ لوگ کا فر ہیں اور میں پنہیں کہتا کہ بہی لوگ کا فر ہیں ایسا قول کہنے والا گویاان پر اسلام کا تھم لگار ہاہے۔ جب کہ ان کا اسلام اور کفار میں ایسان جہیں کہتا کہ بہی لوگ کا فر ہیں ایسا قول کہنے والا گویاان پر اسلام کا تھم لگار ہاہے۔ جب کہ ان کا اسلام اور کفار کو سلمان سمجھے قو وہ خود کا فر بین جاتا ہے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ جب نذکورہ بالا تمام امور کسی انسان میں پائے جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ؟۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ انہوں نے کتا بڑا ہو تھے کا مسرانجام دیا ہے۔ اگر وہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اور ان کو بھیان کروائی جائے کہ انہوں نے کتا بڑا ہو تھے کہ اس اختراک میں اور مرکشی اختیار کریں۔ توان پر ارتکاب کردہ فعل کے مطابق تھم لگایا جائے گا۔ اگر وہ فعل کفریہ ہوگا تو مرتکب کا فرکہلائے گا۔ اگر وہ معصیت و گناہ کرے گاتو گناہ گار کہلائے گا۔ ہمیں کا دریا دیب کرتے ہوئے اس کو مسلمانوں سے دور کر دیں۔ یہاں تک کہ وہ تو بہتا ئی ہوجائے۔

نی کریم ﷺ نے بھی ' غزوہ تبوک' سے پیچھے رہ جانے والے کو دور کردیا تھا۔ اور دیگر صحابہ کرام کوان پیچھے رہ جانے گ گرم قبول سے سلام کلام سے منع فرمادیا تھا۔ تو ان لوگوں کا کیا ہے گا جو نہ صرف

کفار کے ساتھ محبت کھلم کھلااظہار بھی کرتے ہیں!

(بيكلام شخ سليمان بن عبدالله ابن الشيخ رحمه الله كي تأليف سيفقل كيا كيا كيا)

### بسم الله الرحمان الرحيم

( درج ذیل سطور میں ایک سوال اوراس کامفصل جواب رقم کیا جار ہاہے۔ دراصل بیسوال نجداورالاحیاد کے طلباء کرام سے کیا گیا تھا۔ سائل محترم شخ عبدالرحمٰن بن حسن بن شخ محمد بن عبدالوہاب رحمہم اللہ تھے اور جواب دینے والے عبداللہ بن عبدالرحمٰن رحمہ اللہ تھے۔ )

> عبادت کے لغوی معنیٰ 'تواضع' عاجزی اور ذلالت کے ہیں۔ عربی محاورہ ہے۔ 'بیعیٹ معبیّد ''یعنی وہ اونٹ جو طیع وفر مانبردار ، ہوجائے۔ 'طیعت ریاست تی مسیعیّب یہ ''یعنی وہ راستہ جوقد موں

تلے روندا جائے۔ اس طرح لفظ ' وین' کے لغوی معنی بھی بہی ہیں۔ مثلاً ' کُونتۂ فر اَنَ ' لیعنی میں اس کے تابعد ارمطیع کیا اوروہ ہوگیا۔ عبادت کی شرع تعریف میں گی اختلافات ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک تعریف ہیں ہے ' عبادت ہراس چیز کو کہتے ہیں۔ جس کا شریعت نے تھم دیا ہے بغیر کی استفتاء اور عقلی تقاضوں کے ' بعض لوگ بیتعریف کرتے ہیں۔ ' عبادت کمل خشوع خضوع کے ساتھ کی گئی کمل محبت کو کہتے ہیں۔ ابوالعباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ عبادت اللہ تعالی کی رضا اور محبت میں کئے جانے والے ظاہری وباطنی اتوال کا جامع نام ہے۔ مثلاً نماز' روزہ' زکوۃ جج ' صدافت قول' امانت داری والدین کے ساتھ شیک سلوک صلہ کرحی ' ایشا کے عہد' امر بالمعروف ' نبی عن المنکر ' کفار اور منافقین سے جہا دیڑوی کے ساتھ شنوب سلوک ۔ یہتیم ' سکیان ، غلام' چو پاؤں کے ساتھ اچھا برتا وَ ۔ اس طرح دعا' زکرا الجی اورقر اُ سے قرآن عبادت میں شامل ہیں ۔ اس طرح' اللہ اوراس کے رسول ﷺ ہے مجبت' اللہ کی خشیت اور رجوع الی اللہ وین میں خلوصِ نبیت کرنا بھی عبادت ہے ۔ اللہ کے تھم پرصبر کرنا' اس کے انعامات کا شکر میدادا کرنا۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ تو کل کرنا ۔ اللہ کی رحمت کی امیداوراس کے عذاب سے ڈرنا بھی عبادت میں شامل ہیں۔ اور جس شخص نے عبادت محبت کرنا عبات وصوع کی تعریف کی ہماری کرنا عبات و دورہ لاشر کے کے خمن میں آتا ہے۔ وہ عبادت جس کا اسکے سامنے عاجز و مکسر بھی ہے۔ یعن بندہ این محبت میں اس کی اطاعت کرتا ہے۔ لہذا بندے کا اعیا درب سے مجبت کرنا عبات و دورہ لاشر کیک کے خمن میں آتا ہے۔ وہ عبادت جس کا

حکم دیا گیاوه الله کی محبت واطاعت ہی کی مانند ہے جبیبا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا'' تو حید کی محبت دل واعضاء کی عاجزی کے بغیر ممکن نہیں''۔

والحب نفس وفاقة فيمايحب وبغض ما لايرتضي بجنان

والقصد وجهة الله ذي الاحسان

وفاقة نفسس اتباءك أمر

ترجمہ:محبت ایک ایبانفس ہےجس کووہ پیندکرےاس کی موافقت کی جاتی ہے۔اورجس کواعضاء پیند نہ کریں اسے بغض کہا جاتا ہے۔اورنفس اس کی موافقت کرے گا جواس کےاحکامات کی پیروی کرے۔اوراس پیروی اورمحبت سےمقصد مرادتو اللّٰد ذی الاحسان کی رضااورخوشنودی ہی ہے۔

عبادت کی تعریف میں دل واعضاء کی عاجزی کے ساتھ محبت میں میکاوتنہا ہونا ضروری ہے۔ جس شخص نے کسی کے ساتھ محبت کی اوراس کے لئے تالیع وفر مانبر دار ہو گیا۔اس کا مطلب ہے کہ دل نے آپ کی عبادت کی ۔ الہذا جوسرف محبت کرتا ہےاطاعت وفر مانبر داری نہیں تواس کوعبادت نہیں کہہ سکتے ۔اسی طرح الیں اتباع جو بغیر محبت کے ہوعبادت نہیں کہلا سکتی ۔محبت اورا تباع عبادت کے دوا ہمترین رکن ہیں ۔اگران میں سے ا یک بھی کم ہوتو عبادت ممکن نہیں ......اگر کو کی شخص کسی سے نفرت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کر بے واس کا عابز ہیں کہلاسکتا۔اس طرح کسی سے محبت ہوتو مگراطاعت نہ ہوتو اس عابد نہ ہوا۔جیسے کو کی شخص اپنی اولا داور دوستوں ہے مجت کرتا ہے۔( مگراطاعت نہیں کرتا)۔لہذا کسی ایک جزو کے ساتھ کی گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فی نہیں ہوتی بلکہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نزدیک ہرشئے سے زیادہ محبوب ہوہر شئے سے ظلیم ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کےعلاوہ کوئی بھی محبت کا ملہ اوراتباع تام کے لائق نہیں۔

نہ کورہ بالاوضاحت کے بعد ، تو حیدعبادت کامطلب ہواصرف اللہ تعالیٰ ہی کی تمام اقسام کی عبادت کی جائے۔ اور شرعی طور پر بھی یہی عبادت مطلوب ہے۔عبادت اور تو حیدایک ہی چیز کے دونام ہیں۔اسی لئے توابن عباس ﷺ کا قول ہے'' قرآن میں موجود لفظ عبادت کا مطلب تو حید ہی ہے۔ یہی وہ تو حیدالهی ہے جس کی طرف رسول ﷺ نے دعوت دی اور شرکوں نے اسی تو حید کا انکار کیا تھا۔ تو حیداور عبادت میں عموم خصوص مطلق (ایک منطقی اصطلاح) کاتعلق ہے۔ یعنی ہرتو حید پرست اللہ کا عابد بھی ہوتا ہے لیکن ہرعبادت گز ارمؤ بین ہوتا۔اسی لئے مشرک کے بارے میں کہا گیاتھا کہ بیشخص اللہ کی عبادت تو کرتا ہے مگرمشرک بھی ہے۔جیسا کر آن کریم میں ابراہیم الطی کا قول درج ہے۔ ﴿قَالَ افَوَءَ يُتُهُمُ مَّا كُنتُمُ تَعُبُدُونَ ٥ اَنتُمُ وَ ابْآؤُكُمُ الْاقْدَمُونَ ٥ فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِيْ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ (شعراء:75-77)" (ابراہیم الکھی نے فرمایا) کیچے ٹبربھی ہے جنہیں تم یوج رہے ہوتم اورتمہارےا گلے باپ داداوہ سب میرے دشمن ہیں۔ایک اورمقام برابراہیم الکھیں کا بیقول موجود ہے۔''بےشک میں بری ہوں ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہومگروہ ذات جس نے مجھے پیدا کیاوہ مجھے راہ بدایت دکھائے گی۔'(زخرف:26-27)

اس آیت میں ابرا ہیم اللیلانے نے اللہ تعالیٰ کودیگر معبودوں سے جدا کر دیا ہے۔ باوجوداس کے کہ شرکین اپنے معبودوں کے ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے۔اگر سوال کیا جائے کہ سورۃ کا فرون کی اس آیت'' اور نہیںتم عبادت کرنے والےاس (رب) کی جس کی میںعبادت کرتا ہوں۔'' میں جونفی کی گئی ہےاس کا مطلب کیا ہے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ''اس آیت میں اس اسم <sup>1</sup> سےنفی کی گئی ہے جواللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پر دلالت کرتا ہے۔فقط فعل عبادت کی فنی نہیں کی گئی جوکسی کام کے واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔امام ابن القیم نے'' بدائع الفوائد'' پیلطیف نکتة سورة کافرون کی تفسیر کرتے ہوئے رقم کیا تھا۔ایک اورسوال میہ ہے کہ کفار کی عبادت کی جونفی کی گئی ہےوہ اسم فاعل کےساتھ کی گئی ہے۔اوربعض مقامات یرفعل مضارع بھی استعال ہواہے ۔اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب بیہ ہے کہاس کی حقیقت تواللہ تعالٰی ہی بہتر جانتا ہے ۔مگر ہاری معلومات کےمطابق بیا یک بدلیع حکمت کی وجہ سے ہے۔اوروہ حکمت ہیے ایسے صیغے استعال کرنے کا بڑا مقصد بیہے کہ عبودان باطلہ سے ہروقت ہرطریقے سے اظہار براءت کیا جائے۔ابتدامیں فعل کا صیغہاستعال ہوا ہے جوکسی نئے واقعے پر دلالت کرتا ہے بھراس فعل کی فی اسم فاعل کے صیغے سے ہوتی ہے جوایک وصف اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے )۔ پھراس سورت میں کافروں کی عبادت کی جوفی اوّ لاً کی گئی اس کا مطلب بیہے کہ بیغل مجھے داقع نہیں ہوانی ٹانی کامطلب بیہے کہ ایسا کرنامیری صفت اور میرے لائق نہیں ہے۔ گویامعنی بیہوا کہ غیراللہ کی عبادت نہ تو میرافعل ہے نہ میری صفت۔اس لئے آیت میں دوبارفی لائی گئی ہے جس کا مقصدواضح انکارکرنا ہے۔اورمشرکول کے حق میں ایسےاسم نے فی لائی گئی ہے جوفعل کے بغیرصفت اورثبوت پر دلالت کرتا ہو۔یعنی اللہ تعالیٰ کے عابد کی جولا زمی صفات ہوتی ہیں۔وہتم میں نہیں یائی جاتیں۔لہذا پیوصفتم میں ثابت نہیں ہے۔ پیصفت اس بندے میں ثابت ہوتی ہے جوخاص طور پرصرف ایک اللہ کی عبادت کرتا اور اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہیں تھہرا تا۔اورامے شرکو! جبتم نے غیراللہ کی عبادت ک تو گویاتم نے اللہ کی عبادت کی ہی نہیں اگر چیعض اوقات مشرکین اللہ تعالی کی عبادت کرتے نظر آتے ہیں کین پیغالص عبادت نہیں ہوتی کیونکہ غیراللہ کی عبادت اس میں ساتھ ساتھ ہوتی ہے جیسا کہ اہل کہف کا

﴿ وَاذِا عُتَزَلُّتُ مُوهُمُ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ (كمف:16)

"اور جبتم ان سے اور اللہ کے علاوہ ان کے دیگر معبودوں سے کنارہ کش ہوگئے۔"

لیخی مؤجّدین کومعبودان باطلہ ہے دور ہوگئے مگرمشر کین دوزنہیں ہوئے۔اس طرح مشرکین اپنے معبودول کے متعلق کہتے ہیں۔''ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ بید (بزرگ) اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبة تك جارى رسائى كردين ـ "(زمر:3)

پیمشر کین اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اغیار کی عبادت بھی کرتے تھے۔اسی لئے عبادت کی فئی نہیں کی گئی ہیں کی گئی ۔ کیونکہ جوغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کاحق ادا ہی نہیں کرتا ۔ گویا پی عبادت

صفاتی طور پر ثابت نہ ہوئی۔اس اہم نکتے پرغور وفکر کرنا چاہیے کیونکہ ہم کس بھی خص کواس وقت تک اللہ تعالیٰ کاعابد قرار نہیں دے سکتے جب تک وہ سب سے جدا ہو کر صرف اللہ کی عبادت پر مستقیم نہ ہوا ور ﴿ وَ وَ مَبْتُلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تعالىٰ کا اللّٰہ کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔اللّٰہ کے ساتھ شرک سے کہ کراس کی طرف متوجہ ہوجا کی عملی تغییر بن جائے۔اللّٰہ کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔اللّٰہ کے ساتھ شرک سے نہ عبادت ۔ مجمی کرے وہ نہ تو اللّٰہ کی بندگی اختیار کرتا ہے نہ عبادت ۔

یہ سورۃ کا فرون جوایک عظیم جلیل سورت ہے 'کے اسرار ہیں جوذ کرکردیۓ گئے۔ یہ''اخلاص'' پرمنی دوسورتوں (سورۃ کا فرون۔اخلاص) میں سےایک ہے۔ جوقر آن کاایک تہائی حصہ ہیں۔جیسا کہ بعض احادیث میں موجود ہے۔ برخض اس سورتوں کے مفاہم کونییں جانتا گر جے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نے نہم وفر است عطا فرمائے۔

اخلاص کی حقیقت بیہ ہے کہ بندہ ایسے اقوال ، نیتوں اور ارادوں میں خلوص کے ساتھ اللہ کی معربی کا معربی کا معربی کا موجائے۔ یہی وہ دین ابراجیمی

ہے جس کا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو عکم دیا ہے۔اوراس کےعلاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔اوریبی حقیقت اسلام ہے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے۔

﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِي الْاخِرَةِ مِنَ الْخسِرِينَ

''اور جو شخص اسلام کےسوااور دین تلاش کر نے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔''

اورایک مقام پرفرمایا ـ

"جودین ابرا ہیم (الطیلا) ہے بے عنبتی کرے گاوہ بے وقوف ہوگا۔" (بقرہ: 130)

شری اعمال واقوال میں خلوص کوشر طقر اردینے پرقر آن وسنت اورا جماع کے دلائل واضح میں اوراللہ تعالیٰ ایسے کئی ٹم کو قبول نہیں فر ما تا جوخلوص اوراللہ کی خوشنودی کے بغیر ہو۔ ای باعث سلف صالحین نیتوں کی درتگی کے لئے سخت جدوجہد کیا کرتے تھے۔ان کے نزدیک اخلاص تمام اشیاء سے عزیز تر اورنفس پر بھاری تھا۔ یہ خیال اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اورا پنی ذمہ داریوں سے آگاہ تھے۔اوران کواعمال کی آفات کا بھی علم تھا۔سلف صالحین اعمال کی اتنی فکرنہیں کرتے تھے جتنی وہ معاملاتے عمل اورخلوص نیت کی کیا کرتے تھے۔جواگرعیب دار ہوجائے تواجروثواب کے ضاکع ہونے کا باعث بنتا ہے۔

امام احمد بن خنبل رحمداللدفرماتے ہیں۔ نیت کامعاملہ بڑا بخت ہے۔ سفیان الثوری رحمداللدفرماتے ہیں۔ ''سنت کےعلاوہ کوئی اور معاملہ بھے پراس قدرگران نہ گزرا کیونکہ نیت کےساتھ میر اواسطہ باربار کا تھا۔ ''یوسف بن سین رحمداللہ فرماتے ہیں۔ ''دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ترچیزا خلاص ہے۔ ریا کاری کا سین اسباط رحمداللہ فرماتے ہیں۔ ''دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ترچیزا خلاص ہے۔ ریا کاری کو اپنے دل سے خالی کرنے کے لئے میں نے بہت جدو جہد کی ہے۔ گویا میرے دل میں اب ایک نیاز مگ پیدا ہوگیا ہے۔ ہروہ جوا پنے نفس کی خیرخواہی چاہتا ہے۔ اس پرلازم ہے کہ اپنی نیت کے خلوص کا اہتمام کر سے اور ہرخض کو اس کی نیت کے مطابق ہی بدلہ ملے گا۔

عبادت اورتو حید میں عموم خصوص کا جوتعلق ہے یامطلق ہے یامقید؟اس کے متعلق ہم گذشتہ صفحات پر ذکر کر چکے ہیں کہ عام عبادت مطلقاً ہےاورتو حیدعبادت خاص ہے۔شریعت کی نگاہ میں مطلوبہ عبادت درحقیقت تو حیدوالی عبادت ہے۔اورامام ابن القیم رحمہ اللّہ کا درج ذیل کلام بھی دلالت کر رہا ہے کہ توحید عبادت اخلاص سے عام ہے۔

ف السواحد كسن واحداً فسي واحداً فسي واحداً فسي واحداً فسي واحداً فسي في التسوحيد الله والا حداق والاخسلاص والا الله والا خلك وحد قي قتة الاخسلاص تسوحيد السمسرا والسيمة الله والله و

تر جمہاشعار: (عبادت اہم ارکان میں سے ایک حق کاراستہ اورائیان ہے۔ اور دوسرار کن توحید عبادت ہے۔ یقسیم رحمٰن کی طرف سے ہے۔ توحید عبادت کا مطلب ہے کتم غیراللہ کے بندے نہ بن جاؤ۔ شریعت کے حکم کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہر حالت، ظاہراً اور پوشید گی میں ایمان ٔ اخلاص اوراحسان کو قائم رکھو۔ توحید کے بنیادی ارکان میں صدق واخلاص بھی ہے۔ توحید کامقصود ومرادا خلاص حقانیت ہے۔ توحید کا دوسرا مقصد بیان کرنے سے رک جانا چاہئے۔صدق اور توحید۔ جدو جہداور کوشش کا نام ہے۔ نہ کہ عاجزی اور سستی کا۔ کسی طریقے پڑمل کرنے کے لئے بہترین مضبوط رستہ توحید والا ہے۔

این القیم رحمه الله کا قول ہے کہ''صدق اور اخلاص تو حید کے دواہم رکن میں۔ آپ نے اخلاص کو توجید عبادت کا ایک رکن اور سچائی کو دوسر سے رکن کے طور پربیان کیا ہے۔ امام موصوف ایک اور مقام پر قم طراز ہیں ''صدق اخلاص کا مجموعہ ہے''اس کا مطلب سے ہے کہ تو حیدعبادت اخلاص سے عام ہے اب ہم عموم کی بھی طرف تے ہیں اس سے مراد سے ہے کہ جب کوئی دو چیزیں ایک طرف سے خاص اور ایک طرف سے عام ہو ۔ توجید عبادت عام ہے۔ اور اخلاص مطلق ہے مقینہیں۔

الدوہ ہے جس کودل اپنامعبود بنالے عبادت کرنے لگ جائے عبادت سے مراد جھک جانا'خوف اور کر لگ جائے عبادت سے مراد جھک جانا'خوف اور کر لگ کی تعمر بھوٹ امید رکھنا ، شوق اور ڈر رکھنا ہے کل کرنا'مدد

طلب کرنا۔ دعا' ذیجۂ نذرونیاز اور سجدے کرنا۔عبادت کی دیگرتمام ظاہری باطنی اقسام پڑمل پیراہونا عبادت کہلاتا ہے۔ یہاں پر''الۂ' بیعنی معبود ہے۔تمام اہل لغت کااس معنی پراجماع ہے۔

**جو ہری کی تحقیق سیر ہے۔** اُلَهَ - الاهَـةً - کامعنی ہے عبادت کرنااوراسی لفظ سے لفظ 'الله'' بنا ہے۔اصل میں لفظ '' الله'' آلله سے بنا ہے۔صیغہ ہے فیعالٌ کیکن معنی مفعول لیعنی معبود کیا جاتا ہے۔جس طرح إمام کامطلب بھی مفعول سے ہی کیا جاتا ہے لیعنی جس کی اقتداء کی جائے۔

قاموس جوايك مشهور لغت باس كتحقيق بيرب أله إلاهمةً ألوهةً كامطلب عبادت كرناا نهى الفاظ سے لفظ اللّه ما خوذ ب\_اور برمعبود اپنے ماننے والے كزر يك 'إله' ' جوتا ہے۔

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبُراهِيمُ لِآبِيهِ وَقَوُمِهٖ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعُبُدُونَ ٥ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ ٥ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً مَ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمُ يَرُجِعُونَ ٥ ﴾ (زخرف:20-27) اورجبَدابراتيم نے اپنے والدے اپی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیز وں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔علاوہ اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اوروہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔اور (ابراتیم اللیہ) نے اس کواپی اولا دمیں بھی باقی رہنے والی بات قائم کرگئة تا کہ لوگ (شرک) سے بازآتے رہے''۔

مفسرین کاقول ہے کہ کلمہ تو حیدلا الدالا اللہ ہے' عقبہ'' کا مطلب اولا دِابرا ہیم النظیم ہے۔ قادہ کھتے ہیں۔ابراہیم النظیم کی اولا دمیں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی' تو حید پرست اللہ تعالیٰ کاعبادت گزار رہا ہے۔ لینی کہ یہ برأت اللہ کےعلاوہ ہرمعبود سے ہے۔اورلا الدالا اللہ اولا دِابراہیم النظیم میں بھی باقی رہے گا۔اس لحاظ سے تمام انبیاء کرام ملیہم السلام ایک دوسرے کے وارث ہیں۔

پس واضح ہوگیا کہ اللہ سے موالات عبادت کے ذریعے ہوتی ہے۔اور ہر معبود سے اظہارِ برائت کرنا چاہئے بھی لا الہ الا اللہ کا مطلب ومقصود ہے۔ان تمام وضاحتوں کے بعد جس شخص نے غیراللہ کا کہ کہ بھی قتم کی عبادت کی مثلاً محبت کرنا، تعظیم خوف امیر دعا' تو کل' ذبیحۂ اور نذرو نیاز کیا تواس نے غیراللہ کوا نیا معبود بنالیا۔اوراللہ تعالی کے خالص حق میں کسی کوشر یک ٹھہرا نے لگا۔اگر چہوہ اپنے افعال کوکوئی بھی نام دیا ہواور اپنے آپ کواس شرک سے بچانا چاہتا ہو۔لیکن بیتو ہر عاقل کو معلوم ہے کہ نام بدلنے سے شیقتیں نہیں بدلتیں اگر زنا کوسوداور شراب کوکوئی اور نام دیا جائے تو کیا وہ حلال بن جائے گا؟ فقط نام بدلنے سے شیقتین نہیں بدلتیں اگر زنا کوسوداور شراب کوکوئی اور نام دیا جائے تو کیا وہ حلال بن جائے گا؟ فقط نام بدلنے سے نتی نام وہ اور نکو جائے گا۔اور مفسدات صرف نام بدلنے سے ختم نہیں ہوں گے جسے کہ ہم شرک و 'وسیلہ' شفاعت اور نیک بزرگوں کی تعظیم جیسے خوبصورت نام عطا کر دیں مشرک تو مشرک ہیں رہے گا چاہے یا انکار کرے۔اس طرح زائی اور سودخور و بیا ہی رہے چاہے یا انکار کرے۔اس طرح زائی اور سودخور و بیا ہی رہے جائے ہی انکار کرے۔

اوربعض احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے خبر بھی دی ہے کہ ان کی امت کے پچھ لوگ سود کا نام بدل کراس کو ''کاروبار'' کا نام دیں گے اور حلال سیجھنے لگ جائیں گے۔ شراب کا نام بدل کراس کو حلال قرار دیں گے آپ ﷺ نے ایسے لوگوں کی ندمت فرمائی ۔ اگر حکم صرف نام پرلگایا جاتا حقائق پڑہیں توا یسے لوگ ندمت کے حق دار تو ندتھے! بیاولا دآ دم کے لئے شیطان کی ایک بہت بڑی چال ہے کہ اس نے شرک کو نیک لوگوں کی تو قیر

وعزت بنادُ الاوسيله اورشفاعت جيسے نام دے دُالے۔! والله الهادی الیٰ سو آء السبيل .

# طاغوت كى تعريف!

لفظ طاغوت۔ طَغَا سے مشتق ہے۔اصل میں یہ' طغوت'' تھاواؤ کوالف سے بدل دیا گیا۔علاءِ نحو کے نز دیک طاغوت کاوزن مَعلوت تھا۔تاءزائدہ ہے۔واحدی کہتے ہیں:تمام اہل لغت کے زدیک 'طاغوت اس واحد'جع' نذکر دموَنث کو کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿ يُرِيدُونَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوٓ اللَّهِ الطَّاعُونِ وَقَدُ أُمِرُوٓ ا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ﴾ (نماء:60)

''وواینے فیصلے غیراللّٰہ کی طرف لے جانا جا ہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔''

اس آیت میں واحد طاغوت کی بات کی گئی ہے۔ آگے آنے والی آیت میں جمع کاذکر ہے۔ (اور کافروں کے اولیاء طاغوت ہیں وہ انہیں روشنی سے زکال کرا ندھیروں کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ (بقرۃ: 257) اور مواغوت کاذیل کی آیت میں ہے۔ ﴿ وَالَّذِیْنَ اجْعَنِبُوْ الطَّاغُونَ اَنْ یَعُبُدُو هَا ﴾ (زمر: 17)'' اور وہ لوگ طاغوت کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں۔''

مضرواحدی اس آیت ﴿ یَوْ مِیوُنَ بِالْحِبُتِ وَالطَّاعُوْتِ ﴾ کی تغیر کرتے ہیں کہ' ہروہ معبود جواللہ کے علاوہ ہووہ دکجت اور طاغوت ہے۔ ابن عباس شفر ماد ہوت ہیں۔ جوت سے مراد ہت ہیں۔ جانوں کے حالات و کوا نف جوشر کول کو یادر ہتے تھے۔ تن ہوں کو گرا و کیا کرتے تھے۔ اس طرح آبان عباس شف نے دوسر کے بیودی لیڈر جی بن اُخطب کا نام بیان کیا ہے۔ در حقیقت بید دونوں کیودی بن اخطب کا نام بیان کیا ہے۔ در حقیقت بید دونوں کیودی بن طاغوت کے حراج کی جو کے اس کی حد ہے ہوگی ہوئی سرتھ کو گول کو گرا و کرنا اور بیود یوں کا اللہ کی نام بیان کیا ہے۔ در حقیقت بید دونوں کیودی بن طاغوت کے حراج کا نام بیان کیا ہے۔ در حقیقت بید دونوں کیودی بن طاغوت کی جڑھے۔ ان کی حد ہے ہوگی ہوئی سرتھ کی گول کو گرا و کرنا اور بیود یوں کا اللہ کی نام بانی بیان کیا ہے۔ در حقیقت بید دونوں کیودی بن اخرونی کیودی ہوئی مرتھ کی گول کو کی گول کو کرا و کرنا اور بیود یوں کا اللہ کی نام بانی بین اخطب کا نام بیان کیا ہے۔ در حقیقت بید دونوں کیودی ہوئی مرتھ کی حد ہوئی کی خواج کی خواج کی خواج کی خواج کی دور ہے تک بہتواد ہوئی میں نازل ہوئی لیان کی جڑھ سے اس اس خواج کے موجوع کی خواج کو کرنا ہوئی کی جہتو کی ہیں ہوئی ہوئی موجوع کی خواج کو کرنا ہوئی کے جو کا ب و سنت سے دور ہا ہی ہے۔ اور باطل کے پاس اپنے معاملات کا خواج ہوئی کی خواج کو کرنا ہوئی کے جو کہ بیاد کیا جو کا جائے اور کو خواج کے موجوع کی خواج کی خواج کی خواج کی موجوع کی ہوئی کی خواج کو کرنا ہوئی کی خواج کو کہتو کی خواج کو کرنا ہوئی ہوئی کی خواج کی کرنا ہوئی کے خوال کی کو کرنا ہوئی کی خواج کی کو کرنا ہوئی میں خوال کے کو کرنا ہوئی کی خواج کے کو کرنا ہوئی میں خواج کی کو کرنا ہوئی کی خواج کی کو کرنا ہوئی کی خواج کے کرنا ہوئی کی خواج کے کرنا ہوئی کی خواج کے کرنا ہوئی میں خواج کی کرنا ہوئی کے کہا کی خواج کی جو کرنا ہوئی کی خواج کے دور گوئی کو کرنا ہوئی میں خواج کو کرنا ہوئی میں خواج کو کرنا ہوئی کی خواج کے کرنا ہوئی کی خواج کو کرنا ہوئی کی خواج کے کرنا ہوئی کی خواج کے کرنا ہوئی کی خواج کی خواج کی کرنا ہوئی کی خواج کی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرنا ہوئی کرن

(پیکلام شخ عبداللہ بن عبداللہ کا ہے)

## چندا ہم سوالات

س**وال اوّل ۔** اےعلاءاسلام اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہو۔ جس کا یہ کہنا ہے' نہم لاالہالااللہ پڑھتے ہیں پھر بھی تم ہمیں مشرک کہنے سے نہیں رکتے حالا نکہ ابتدا نے اسلام میں کفار بھی بہی کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوجاتے توان کو پچھ بھی نہ کہا جاتا تھا۔ لیکن تم کہتے ہوہم کلمہ پڑھ کر بھی شرک کرتے رہتے ہو۔ آخر ہم ایبا کیا کریں جس سے تم ہماری مخالفت نہ کروہمیں فتو کی دے کراللہ کے ہاں اجرپا ہے'۔''

س**وال دوم پ**کیائسی مسلمان پرلازم ہے کہ نداہبار بعد (حنیٰ شافعیٰ مالئی عنبلی ) میں کسی ایک کواختیار کرے۔ یانہیں؟ ان نداہب کے متعلق وہ کیا کرے۔؟

**جواب اوّل ۔**تمام تعریفات اس ذات کے لئے ہیں جس نے اپنے بندوں کو ہمہاقسام کے طریقوں پر بنایا کچھلوگ شکر گزار بنے اور کچھناشکر سے طہرے۔اوراللہ تعالی نے لوگوں کے دوگروہ بنائے ۔ن میں

اس کلے کے باعث جہاد کی تلواریں میدان عمل میں آئیں۔ یکھ اللہ کا ہندوں پرت ہے۔ دار کفر کوچھوڑ کردا یا ہمان میں اس کلے کی بدولت حاصل ہوا جاتا ہے۔ بدبختی اور ذلت کے گڑھوں اور نعمتوں کھر میں فرق اس کلے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ فرائض اور سنت کواٹھانے والاستون ہے۔ جس کا آخری کلام لا اللہ الا اللہ ہووہ جنت میں جائے گا۔ یکھہ جان و مال کو محفوظ کروانے و الا اور عذا ہے جہ وہ ہم ہے بچانے والا ہے۔ یہ وہ میں منشور حیات ہے جس کے بغیر اللہ تعالی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس کلے کے ذریعے لوگوں کوخش بخت مقبول اور بربخت وشقی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کلے کوا دا کر کے انسان ایک بھاری قبر میں آجاتا ہے۔ امام الا نبیا بھی کا حصول اور مجبت و دوئتی صرف لا اللہ الا اللہ سے نہیں ملتی جب تک مشرک کفارے عداوت اور دشمنی نہ ہو۔ جیسا کہ باری تعالی نے فرمایا۔

﴿قَالَ افَرَءَ يُتُمُ مَّا كُنتُمُ تَعُبُدُونَ ٥ انْتُمُ وَ ابْآؤُكُمُ الْاقْدَمُونَ ٥ فَانَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ (شعراء:75-77)

''(ابراہیم النکھ نے فرمایا) کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوج رہے ہوتم اور تبہارے اگلے باپ دا داوہ سب میرے دشمن ہیں''

اس آیت کے مصداق نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ نی قوم سے بڑی عداوت رکھتے تھے۔ایک دفعہ حضرت سعد ﷺ نبی ماں کواسلام کی دعوت دی قوانہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤ نگی جب تک قواسلام سے واپس لوٹ نہ آئے مگر سعد ﷺ نے ایک کردیا۔ (بیواقعد ریاض الصالحین میں بھی ہے) اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیم الظیمی کی خبرد سے ہوئے فرمایا۔'' (ابراہیم الظیمی نے کہا) میں نے تم سے اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہوجد ابوتا ہوں۔'' (مریم بھے علاوہ عبادت کرتے تھے جدا ہوگئے۔'' (کہف 16))
اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے جدا ہوگئے۔'' (کہف 16)

تچھ سے دعا کروں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مویٰ لاالہ الااللہ پڑھا کرو۔عرض کیاا ہے میرے رب! بیتو تیرے تمام بندے پڑھتے رہتے ہیں۔فرمایا۔اے مویٰ!اگر ساتوں آسان اوران کے رہائش (میرے علاوہ )اور ساتوں زمینوں کوایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اورکلمہ لاالہ الااللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلے والا پلڑا بھاری ہوجائے گا۔''

﴿ الْرِ ٥ كِتَابٌ أُحُكِمَتُ اينُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّذَنُ حَكِيْمٍ خَبِيرٍ ٥ أَلَّا تَعْبُدُوٓ الَّا الله ﴾ (مود: 1)

یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آئیتیں محکم کی گئی ہیں۔ پھرصاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ایک حکیم باخبر کی طرف ہے۔ یہ کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت مت کرو۔''

نیز (اَلَّا تَعُبُدُوٓ۱) کاایک معنی پیھی ہے۔ کہ بیکتاب اس ارادے سے ناز ل فرمائی ہے کہّم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرو۔

## اله كى لغوى تحقيق

اب ہم'اللہ'' کے لغوی معنی کی طرف آتے ہیں'اللہ''اصل میں و لَلُهُ تھاعر بی میں کہتے ہیں' و لَلُهُ الفعیل'' اونٹی کا بچہا پنی ماں سے شدیدوالہانہ مجبت کرتا ہے۔' و لَلُهُ'' کے واوَ کُو'الف'' سے بدل دیا گیا تو''اللہ'' بن گیا۔اللہ وہ ہوتا ہے جس سے دل سے مجبت ،عزت اور تعظیم کی جائے۔اسی طرح خوف ،امید، دعا کرنا بھی اسی سے ہو۔اور تو کل کرنا، رجوع الی اللہ، ذبیحہ نذرونیاز، رغبت اور ڈرنا، تو بہ، ایسے دیگر عبادات کا مستحق ''اللہ'' بن ہوتا ہے۔

''لاالله الاالله'' کااسراریہ ہے کہ تمام عبادات و تعظیم میں تنہااللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنا''الله ''میں ایک صفت، قصد اور اراد ہے کی بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی ہروہ راستہ جس کی عبادت تعظیم اور حصول تبرک کا قصد کیا جائے وہ''الله'' ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔'' ابووا قدلیثی کے فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے کساتھ حنین کی طرف گئے۔ ہم ابھی نئے نئے اسلام لائے تھے۔ وہاں پر مشرک لوگ ایک بیری کے درخت کے گرد اعتمال کیا کرتے تھے۔ وہاں پر اپنا اسلحہ وغیرہ بھی لئکا یا کرتے تھے۔ اس کانام ذات انواط تھا۔ ہم ایک دوسری بیری کے درخت کے قریب سے گزرے تورسول اللہ کھی سے عرض کیا۔'' آپ ہمارے لئے ایک ذات انواط بناد جیجئے۔ جیسا کہ ان مشرکوں کا ہے۔ یہ بات کر رسول اللہ کا نئی موٹی اللہ کا کہ'' کہا اور فر مایا'' بیو تم نے گزشت لوگوں جیسی بات کہددی۔ اللہ کا قتم بے شک بنی اسرائیل نے انہی موٹی اللہ کا کہ کہا تھا کہ آپ ہمارے لئے بھی ایسا معبود بنادیں جیسا کہ ان مشرکوں کا ہے۔ رسول اللہ کے نے مزید فرمایا کہ'' تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں (یہود ونصار کی) کے طریقوں پر چلو گے۔'' (ترفدی)

ایک شخصائے دل جسم سے ظاہری اور باطنی طور پر گواہی اس وقت دے گا جب اس میں نہ کورہ بالاتمام اوصاف پائے جائیں گے۔روح کی زندگی اس کلے سے ہوتی جس طرح بدن کی زندگی روح کی موجودگی سے ہوتی ہے۔ اس کلے کے ساتھ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا اور اللہ کی خوشنودی اور توحید سے مجبت کرتا اور لطف اندوز ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑا نفع کسی اور بات میں نہیں ہوتا۔ اس کلے کی بدولت معرفت حاصل کرنے والی مخلوق میں بڑا فرق ہے تی کہ سرتر ہزار مؤمن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث مبار کہ میں ہے۔''رسول اللہ کی نے فرمایا وہ سرتر ہزار مؤمن حقیقت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے جودم جھاڑے (شرکیہ ) نہیں کرواتے ہول گا اور اپنج جسم کوداغتے نہ ہوں اوروہ برشگونی نہ لیتے ہوں اوروہ اپنے رب پرتوکل کرنے والے ہوں ۔''راللہ تعالیٰ جمیں بھی ان میں شامل فرمائے مرتب می اہل کلمہ پر جہنم کی آگ بھی حرام ہے۔

جب ایک بندہ لا الدالا اللہ کی معرفت عمل اور ثابت قدمی میں جنتی کی کرتا جائے گا'اس کلے کے تقاضوں پراسقدرعمل بھی کم ہوتا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اتناہی اس بندے کا یقین اور صبر کم ہوتا جائے گا۔ دنیا کے بل صراط پراستنقا مت اس کلے سے ہوتی ہے۔ اور جس قدراس کلے پراستنقا مت ہوگی اس قدر تیز رفتاری سے روزِ قیامت بل صراط پر ہوگی۔ اس کلے کی بدولت اللہ تعالی عطا کر سے گا اور محروم رکھے گا۔ اور تمام فضل واللہ ہی کے ہوئی سے ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالی سے اس کلے پر ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ اس کلے کو ہماری اور تمام سلمانوں کی وفات کے پڑھنے کی تو فیق عطافر ما۔

فصل دوم!

اس فصل میں ہم سائل کے جواب کی طرف آتے ہیں۔

**جواب اوّل ۔** الله تعالی نے جہاداور قال کا حکم فرمایا اور ساتھ ساتھ قال کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔ اور وہ حکمت ہے نتنوں سے رو کنا۔ جبیبا کہ فرمان الہی ہے۔

﴿وَقَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ ﴾ (انفال:39)

''اوران کےخلاف قال کروٹی کےکوئی فتنہ ہاقی نہرہے۔''

مفسرین نے فتنہ سے مرادشرک بیان کیا ہے اور مزید بیان فر مایا۔

﴿وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ (انفال:39)

"اوردین سارے کا سارااللہ کے لئے ہوجائے۔"

دین ایک عام نام ہے۔اس چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ پرنازل فرمایا۔ایک اور مقام پر فرمان الہی ہے۔'' آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبر داراللہ تعالیٰ ہی کے لئے خالص عبادت کرنا ہے۔'' (زمر: 3-4) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔''اوران کو یہی عکم دیا گیا کہ دین خالص کے ساتھ اللہ ہی عبادت کرو۔'' (البینة: 5)

اوررسول الله کافرمان ہے۔' بعثت باالسیف یدی الساعة حتیٰ یعبد الله لایشرک به شیئا''' قیامت سے پہلے مجھے تلواردے کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کی عبادت کی جائے اوراس کے ساتھ کسی کوشریک نے شہرایا جائے۔''

چواب دوم ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکوں سے قال کا حکم دیا ہے۔جیسا کے فرمان الٰہی ہے۔' مشرکوں کو جہاں پاؤان کوتل کر دواورا گروہ تو بہ کریں اور نماز قائم کریں' زکو ۃ ادا کریں توان کا راستہ چھوڑ دو۔''
(تو بہ: 50) اس آیت میں وضاحت فرمائی گئی ہے کہ قال اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک اسلام کی ظاہری علامات قائم نہ ہوں۔اور بیگذشتہ آیت کے مطابق تین اہم ارکان (تو حید نماز ۔ زکو ۃ ) ہیں۔اس
بات کوسورہ بیٹۃ میں بھی بیان کیا گیا ہے۔اورا نہی معنوں پر شتمل ایک حدیث سے بھی ہے۔'' رسول اللہ کے فرمایا جھے تھم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قال کروں ٹی کہ وہ گواہی دیں کے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں
ہے۔اور محد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ نماز قائم کریں' اور جب بیکا م کریں گے تو جھے سے اپنی جان وہال کو بچالیں گے اوران کا حساب و کتاب اللہ پر ہوگا۔'' اور حضرت معا ذھے کو جب یمن روانہ کیا
تو آپ کے جن تین ارکان کی وعوت کا حکم دیا تھا وہ بھی بہی تھے۔ بہی ارکان تھے جن کو خلاف اعدان جہا وفر مایا۔ حالا نکہ وہ بھی اللہ الاللہ الاللہ یوٹے تھے۔ای طوائف کے مرتدین جوکلہ گو تھان کے خلاف اقبال کیا۔

بدوه وجوبات ہیں جن کی بناپرلوگوں کے خلاف قبال نہیں کیا جاتا۔

جواب ثالث ۔ خاص طور پرموجودہ زمانے میں قبال سے انکار کب ضروری ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کلمہ کی وجہ قبال بھی کیا جا تا ہے اور چھوڑا بھی جا تا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبار کہ میں ہے۔ ''مقدام بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بو چھا۔ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ کا خیال ہے کہ اگر میں کسی مشرک سے قبال کروں وہ میراایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دے بھروہ ایک درخت کی بناہ لے کہے میں اللہ پر اسلام لے آیا کیا اب بھی میں اس کے خلاف لڑوں؟ فرمایا نہیں کیونکہ اس کے اسلام لانے کے بعد قبال کیا تو تم اس کے مقام پر اوروہ تمہارے مقام پر کھڑا ہوگا۔ معنیٰ یہ ہے کہ وہ جان اور مال محفوظ ہونے کی وجہ سے تیرے مقام پر ہوگا۔ اور تو اس کے ورثاء کے لئے بطورِ قصاص واجب القتل ہوگا۔ یہاں مقام سے مراددین نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

جب کوئی مسلمان اس کلمے کی نضیلت اور حدود وقیود سے واقفیت حاصل کرتا ہے تواس پرلازم ہے کہ دل'زبان اوراعضاء سے وہ اس کلمے پڑمل کرتا نظرآئے۔اگر کسی ایک قیم کی بھی کی آگئی تو وہ مسلم نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں واضح بیان فرمادیا۔ جب کوئی شخص مسلم ہوا اورار کان اسلام پڑمل پیرا بھی تو پھراس میں کوئی قول'فعل یاعقیدہ ایبان نظریہ جو کلمے کے برعس ہویڈمل اس کے لئے نفع بخش نہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے غزوہ جوک کے برعس ہویڈمل اس کے لئے نفع بخش نہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے غزوہ جوک کے بارے میں باتیں کرنے والوں کے متعلق فرمایا ''اب تم معذرتیں پیش نہ کروتم نے ایمان لانے کے بعد کفرکیا ہے۔'' (تو بہ: 66) اس طرح دوسر ہے لوگوں کے متعلق فرمایا ۔''(تو بہ: 73)

اب ذرا آپ آج کل کے دور کی طرف آیئے ۔لوگ اس کلے کوبطور عادت استہزاء کرتے اورا نگتے ادا کرتے ہیں۔ان کے نزدیک اسلام اورا بمان بھی کلمہ ہے پھر بھی وہ تو حید جواللہ کا حق ہے کوگئڑ ہے گئڑ ہے کردیتے ہیں 'بتوں اور مزارات کی عبادت کے لئے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ فرائض اسلام اورار کان اسلام کوضائع کردیتے ہیں۔ برقتم کی بدعات غلوفی الدین نافر مانیاں ان کواچھی گئی ہیں مگر پھر بھی وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمید کا بیقول نہایت بہترین ہے کہ اللہ تعالی نے تولا الہ الا اللہ کو کلمہ تقوی بنایا اور ان لوگوں نے اسے کلمہ گناہ تصور کرلیا ہے۔ہم نے اختصار سے کام لیتے ہوئے اور طوالت سے بچتے ہوئے صرف اثناروں پراکتفا کیا ہے۔واللہ المستعان

اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کن لوگوں کے خلاف قال کرنامنع ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جولوگ اسلام کی ظاہری علامات پڑمل پیراہیں ان کے خلاف قبال منع ہے۔ اس مسئلے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیات قبال کے نزول کے بعد فرمایا ہے اور اس طرح واضح اور حیث میں بھی یہ مسئلہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو حید اور ترک شرک کے بعد فرمایا ''اگروہ نماز اداکریں اور زکو قراداکریں تو ان کارستہ چھوڑ دو۔' (توبہ: 5)

اوراس طرح نی کریم ﷺ نے تو حیز نماز زکو ق کے ذکر کے بعد فرمایا'' جب لوگ ان پڑتل پیراہوں گے تو جھے سے اپنا خون اور مال محفوظ کرلیں گے گراسلام کے تق کے ساتھ ۔''
یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف قبال منع ہے۔اس پر کتاب وسنت اورائمہ امت کے دلائل اورا فعال 'دلالت کرتے ہیں۔اب ہم کچھ'' خاص لوگوں'' کا تذکرہ کرتے ہیں لینی ایسے لوگ جن میں کوئی ایسافعل یا قول نظر
آئے جو دخول اسلام پر دلالت کرتا ہوجیسا کہ گذشتہ حدیثِ مقدام ﷺ میں موجود ہے تو ان لوگوں کے خلاف بھی قبال نہیں کرنا چاہئے ۔ ان صفحات پر ہم کوئی خاص جواب نہیں بلکہ عام جواب کی بات کریں گے۔
جب آپ کسی گروہ میں تین علامات دیکھوتو ان کے خلاف قبال کرو۔ ہو۔ توحید کا ترک کردینا۔ بس موضوع پر علاء وفقتهاء کی تنثر بھات بہت طویل ہیں کیونکہ ہر مصنف نے اس مسئلے کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اپنی کمابوں میں تصریح کی ہے کہ
''اگراوگ کلمہ پڑھتے ہوئے بعض دین پڑمل کریں بعض کو چھوڑ دیں تب بھی ان کے خلاف قبال سے نہیں رکنا۔آخر میں ہم فرمان اللی کا ذکر کرتے ہیں کہ۔

﴿ مَن يَّهُدِاللهُ فَهُوَ اللَّمُهُتَدِ ۚ وَمَن يُضُلِلُ فَلَنُ تَجدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرُشِدًا ﴾ (كهف:17)

''جس کواللہ ہدایت عطافر مائے وہ تو ہدایت یا فتہ ہے اور جس کواللہ راستے سے بھٹکا دے آپ اس کے لیے کوئی ولی اور راہبر نہ یا کیس گے''۔

## فصل آخر!

سوال ثانی ۔ کیاایک شخص کے لئے ضروری ہے کہ وہ مذاہب اربعہ میں سے کی ایک کی پیروی کرے یانہیں؟

جواب ۔ بشک اللہ تعالی نے اپنیدوں پرفرض کیا ہے کہ وہ اس دین کی پیروی کریں جوان کی طرف نازل کیا گیا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے متعدد آیاتے قر آن میں ذکر فرمایا ہے اور جوشر بعت ہمارے نبی کھی لیے کے کرنازل ہوئے اس کی بھی پیروی کریں۔ جیسا کہ تھم البی اور سنت نبوی کھے ہے۔ اللہ تعالی نے نجات اور کا میانی کو اتباع رسول سے جوڑ دیا ہے۔ اس بات کو متعدد مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ اور کسی غیررسول کو خاص کر کے اس کی اتباع کرنا مخلوق پر لازم نہیں ہے۔ اس مسئلے میں لوگوں کے بہت سے گروہ اور فرقے بن گئے ہیں اور 'ہرگروہ اپنے دین پرخوش نظر آتا ہے' ۔ (مومنون: 53)
کسی کی اتباع اور اقتداء کی اقسام کی ہوتی ہے جن میں بعض حرام بھی ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے کفار کے بارے میں فرمایا'' اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو قوجواب دیتے ہیں کہ ہم تواس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا' گوان کے باپ دادے بے عمل اور گم کردہ راہ ہوں''۔ (بقرہ: 70)۔ فرمان الٰہی ہے۔''اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے

جس بہتی میں کوئی ڈرانے والا بھیجاد ہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کوالیک اوردین پرپایا اور ہم توانہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔'(زخرف:23)۔ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا۔'' اور جب ان سے کہاجا تا ہے کہ اللہ تعالی نے جواحکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اوررسول کی طرف رجوع کروکہتے ہیں کہ ہم کووہی کافی ہے جس پرہم نے اپنے بڑوں کودیکھا ہے'۔(مائدہ:103)۔فرمان باری تعالی ہے۔''اس دن ان کے چبرے آگ میں الٹ بلیٹ کئے جائیں گے(وہ حسرت افسوں سے ) کہیں گے کاش ہم اللہ تعالی اوررسول کی اطاعت کرتے اور کہیں گے اے

ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی مانی جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔'' (احزاب:66)

و وسری قسم! دوسری قسم کی اتباع کاذکر الله تعالی نے اہل کتاب کی تقلید کے باب میں فرمایا ہل کتاب نے اپنے علاء اور راہوں کو اللہ کے علاوہ اپنارب بنالیا تھا۔ یہ تم بھی تخت حرام ہے۔ امام ابو بکر رحمہ اللہ کتاب کی ندمت اور تقلید اور اتباع میں فرق کا ایک باب قائم فرمایا ہے۔ اس میں انہوں نے ابو عمر رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ ' اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر تقلید کی فدمت بیان فرمان کی تعلیہ کے اس میں انہوں کے اللہ کے علاوہ رب بنالیا ہے۔ ' حضرت حذیفہ کے فرمات ہیں اہل کتاب اپنے علاء کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے بلکہ وہ علاء جس کو حلال کہتے تو لوگ بھی اس کی اتباع کرتے اور جس کو حرام قرار دیا تو لوگ اس کی پیروی کرتے تھے۔

عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ بھے کے پاس گیا تو میری گردن میں صلیب لٹک رہی تھی۔ آپ بھے نے فر مایا اے عدی! اس بت کواپٹی گردن سے اتاردو! پھر آپ نے سورۃ براُت کی بیآیت پڑھی جس کا مطلب تھا کہ اہل کتاب نے اپنے علماء کواللہ کے علاوہ اپنارب بنالیا تھا۔ میں نے کہا ہم نے تواپنے علماء کور بنہیں بنایا۔ آپ بھے نے فر مایا کیوں نہیں کیاوہ حرام کوحلال قر از بہیں دیتے تھے؟ اور حلال کوحرام نہیں کرتے تھے۔ اور تم بھی ان کی اتباع میں وہی کچھ کرنے لگ جاتے تھے جووہ تھم دیتے تھے۔ میں نے کہا! ہاں بیات تو ہے! تو آپ بھے نے فر مایا بھی توان کی عبادت ہے۔ (منداحمہ۔ تر مذی)

مفسرابو پختری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ''اگر بیعلاء لوگوں کواپنی عبادت کا علم دیتے تو لوگ ہرگز ان کی اطاعت نہ کرتے لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی علال کر دہ اشیاء کو ترام کو حلال کر دیا۔ لوگوں نے اس مسئلے میں اپنے علاء کی ہیروی کی۔ گویا بھی ان کی عبادت ہے۔ جس شخص نے مقدمہ کلام پرغور کیا تو وہ تجھ گیا کہ ہمارے اور فدا ہب اربعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے اور ان کے درمیان نزاع اور اختلاف اس وقت واقع ہوتا ہے۔ جب قت کے انکار اور مخالفت کا موقع ہوتا ہے۔ جب میں کامروجودہ دور کے لوگوں کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ محرمات کا ان تکاب کرتے ہیں قال کی دلیل وہی ہوتی ہے کہ ہم نے تواہد آئے اوا جداد کو بہی کرتے دیوا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص کسی کی

طرف اپنے آپ کومنسوب کرے اور حقیقت پر نہ ہوتواس کا فائدہ کو کی نہیں ہوتا۔ کیونکہ عیسائی اور یہودی بھی اپنے آپ کوحضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہاالسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیکن ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ۔اس لیےان کواس نیت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

اللہ تعالی نے اپنے رسول ﷺ کے لئے فرمایا ہے کہ' پھرہم نے آپ کودین کی راہ پر قائم کردیا۔ سوآپ اس پر گئے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔''پھر فرمایا'' کیا ان اوگوں کا جوبرے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان اوگوں جیسا کردیں گے جوائیان لائے اور نیک کام کئے (جاثیہ: 18-20)۔ اس سورت ہیں ایک دوسرا مقام ہیہ ہے (کیا آپ نے اسے دیکھا؟ جس نے اپنی خواہشات فنس کوا پنا معبود ہنا رکھا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگادی گئی ہے اور اس کی آٹھ پر پردہ ڈال دیا ہے اب ایشے تحض کو اللہ کے بعد کون ہوا ہیں درجا ثیہ درجا ثیہ درجا ہے۔ اور اس کے کان اور دل پر مہر لگادی گئی ہے اور اس کی آٹھ پر پردہ ڈال دیا ہے اب ایشے تحض کو اللہ تعالی نے بندوں کے لئے اپنی رضا سے امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالی نے بندوں کے لئے اپنی رضا سے مقرر فرمایا ہے۔ یا تو وہ لوگ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اللہ ہمیں ان برعتی خیالات اور گمراہ کن خواہشات کی ہیروی سے بچائے! آمین!

اور بیجوائمہ کرام کے بیں بیسب کےسب ائمہ ہدایت ہیں ان کا اجماع جحت اوران کا اختلاف جے۔اوردینِ اسلام دینِ اعتدال ہے۔لیکن ان ائمہ کی تقلید کے متعلق علاء کا اختلاف ہے۔ایک گروہ تقلید کی نقلید کے متعلق علاء کا اختلاف ہے۔ایک گروہ تقلید کی نقلید کے متعلق علاء کا اختلاف ہے۔ایک گروہ ہیں۔

- 1) ایک عام لوگ ان کے لیےصرف اتناضروری ہے کہ وہ دین کا اتناعلم حاصل کریں جوضروری ہو۔ان کا کسی خاص ندہب میں شمولیت کا کوئی فائدہ نہیں۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی دعوئی کرے کہ میں عالم فاضل ہوں حالانکہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہی نہ ہوا بیاہی اٹ خض کا دعویٰ ہے کہ میں فلان ندہب والا ہوں حالانکہ وہ اس ندہب کے سیح غلط سے واقف ہی نہیں۔
- 2) دوسری قتم کےوہ لوگ جوعالم اور فقیہ ہیں ان کے لئے تو درست ہی نہیں کہ بغیر جحت اور دلیل کے سی چیز کو پیش کریں۔دراصل تقلیدا یک ایسافعل ہے جو ضرورت کےوفت مباح ہوتا ہے۔ فقہاء کے ایک بڑے گروہ نے اس مسئلے میں درمیانی راہ اختیار کی ہے۔
- 3) جواقوال ائمکرام سے وارد ہیں اس بارے میں کوئی اختلاف اور بحث نہیں ہے بلکہ وہ ان سے بری الذمہ ہیں۔ بعض ائمہ تک کوئی سنت نہ بنٹی پائی ہوا س وجہ سے وہ معذور طبرے۔ جیسا کہ شخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں وضاحت فرمائی۔ اس کے باوجو دائمہ عظام نے نصوص پرغور وفکر جاری رکھا اور جب جب سنت ان پر روثن اور واضح ہوتی گئی انہوں نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا۔ بیائمہ اس امت کے عظیم اہل نجات لوگوں میں شامل ہیں انہوں نے لوگوں کو اپنی تقلید سے روکا۔ جو کہ ان پر لازم تھا۔ اور سنت کی موافقت کے لوگوں کو ابھارا' بیتقلید اور اتباع کی تیسری قتم ہے جو کہ پہندیدہ اور مباح ہے۔ یہ تمام گذشتہ جرام اقسام جیسی نہیں ہے۔

ذیل میں ہم اقوالِ ائمہ میں چنداقوال ذکر کررہے ہیں!

این القاسم رحمه اللّذامام ما لک رحمه اللّدے روایت کرتے میں کہانہوں نے فر مایا:''کسی بھی صاحب علم فضل کا ہرقول قابل اتباع نہیں ہوتا۔ کیونکہ فر مانِ باری تعالیٰ ہے''میرے بندوں کوخوشنجری سناد ہیجئے۔جو بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔پھر جو بات بہترین ہواس کا اتباع کرتے ہیں۔''(زمر:18)

بشر بن ولیدر حمداللہ بیان کرتے ہیں کدامام ابو بوسف رحمداللہ (شاگر دامام ابوحنیفہ رحمہاللہ ) نے فرمایا ''کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ ہمارے قول کو بیان کرے جب تک اسے خبر نہ ہو کہ بیقول ہم نے کہا سے لیا ہے؟ اورامام ابوحنیفہ رحمہاللہ کا قول نبی گائے کہ ''بیا قول نہیں ہوسکتا۔''

ا ما ما لک رحمہ اللّٰه فرماتے ہیں''اس صاحبِ قبر ﷺ علاوہ ہر کسی کا قول قبول اور رد کیا جا سکتا ہے۔'' آپؓ مزید صراحت فرماتے ہیں۔''جوکوئی شخص عمر بن خطابﷺ کا قول ابرا ہیمُ خبی رحمہ اللّٰہ کے قول کے لئے چھوڑ دیتا ہے اس سے تو بہ کامطالبہ کیا جائے۔ کیونکہ لوگ کیسے قول رسول ﷺ کواس سے کم تر کے مقابلے میں چھوڑ سکتے ہیں۔

محدث بیقی رحماللدامام شافعی رحماللدے روایت فرماتے ہیں کہ'' جو مخص بغیر دلیل کے علم حاصل کرتا ہے اس کی مثال رات کوکٹڑیاں جمع کرنے والے جیسی ہے۔ جوکٹڑیوں کے ساتھ سانپ بھی اکھٹا کر لیتا ہے جواس کوڈس لیتا ہے جبکہ اس شخص کوخبر بھی نہیں ہوتی ۔ مزید فرمایا صبیح حدیث میراند ہب ہے۔

امام ابودا وُدرحمه الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا که''امام ما لک رحمہ اللہ اوراوزاعی رحمہ اللہ میں سے کون تقلید کا زیادہ اہل ہے۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے جواب دیا'' اپنے دین کو حدیثِ رسولﷺ اوراقوال صحابہﷺ کے علاوہ کسی کی تقلید سے حاصل کیا ہے''۔

یآ دمی کی معقلی کی علامت ہے کہ وہ دین میں کسی تقلید کرے۔ایسے اقوال بہت زیادہ ہیں مگرہم نے چندایک ذکر کردیے۔

۔ تقلید کی چوتھی فتم مذموم اورنالپندیدہ ہے۔ جولوگ انتہاءدر جے کی تقلید غلووا کی اندھی تقلید کرتے ہیں اس وقت وہ کسی ایک مذہب کی پیروی کرتے ہوئے اس کی مخالفت کرنا جائز تصور کرتے ہیں۔ بلکہ ہر حالت میں انباع ہی کرتے اور بھی کی انباع کرنے کا حق ہے۔ بیتقلید دین کا حلیہ تبدیل کردیتی ہے۔ امام احمد رحمہ فرماتے ہیں۔ بیس ان لوگوں پر تبجب کرتا ہوں۔ جو اسنا دِ حدیث کا علم کرتے ہیں۔ جالا تکہ اللہ تعالی نے فرما تا ہے۔ ''سنو! جولوگ تھم رسول (ﷺ) کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا جائے کہیں ان پرکوئی زبر دست آفت نہ آپڑے۔ یا نہیں دردنا کے عذاب نہ بہنچ'۔ (سورہ نور: 63)

حضرت عبداللہ بن عباس ففر ماتے ہیں۔'' قریب ہے کہتم پرآسان سے پھروں کی بارش ہوجائے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ فٹے نے یوں فر مایا اورتم کہتے ہوا بو بھر فٹو وغر فٹے نے یفر مایا ہے۔ سفیان بن عیدینہ رحمہ اللہ فر ماتے ہیں۔امام ربعہ رائے رحمہ اللہ سرکو جھکائے رور ہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ کیوں رور ہے ہو! فر مایا!''ریا کاری غالب آپکی ہے۔خواہشائے نفس پھیل چکیں اور لوگوں کی بی حالت ہے کہ وہ علماء کے نزدیک یوں بن جاتے ہیں جیسے چھوٹے بچاپی ماں کے نزدیک ہوتے ہیں۔وہ جس چیز سے روکتے ہیں رک جاتے ہیں جو تھم دیتے ہیں بیسر سلیم خم کردیتے ہیں۔(اور قرآن وسنت سے کوئی دلیل مجھی طلب نہیں کرتے )۔

عبدالله بن معتمر رحمه الله فرماتے ہیں۔''مقلدانسان اورمطیع فرمانبرار جانور میں کوئی فرق نہیں''۔

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ فرماتے ہیں۔'' کوئی کسی آ دمی کی تقلید نہ کرے کہ وہ ایمان لائے توبیجی ایمان لائے اوراگروہ کا فرہو گیا تو مقلد بھی کا فرہو جائے!۔ برائیوں میں کوئی کسی کانمونہ کمل نہیں ہوتا بلکہ اچھائیوں میں ہوتا ہے''۔

آپ ﷺ نے فر مایا'' تم یا تو عالم بن جاؤعلم حاصل کرنے والے۔ایسانہ ہو کہتم بےرائے انسان بن جاؤ کہ جوچا ہے تمہیں اپنے پیچھے لگالے۔

الیا ہی کلام حضرت علی ﷺ ہے بھی مروی ہے۔ بلکہ حقیقت رہے کہ ان دونوں مسلوں میں کلام علاء بہت طویل ہے ہم نے بہت ہی اختصار ہے جومیتر تفاتح بریرر دیا۔

کیونکہ اولین وآخرین تمام انسانوں سےاس بابت سوال کیا جائے گا کہ

تم کس کی عبادت کرتے رہے؟

تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟

يهلامسكاء عبادت كي تحقيق معلق تها!

دوسرامسکاہ انتاع کرنے والوں کے متعلق تھا!

والحمد لله رب العالمين! وصلى الله سيدنا محمد واله وسلم

ازمترجم:

ابوعلى حفظه الله

مدرس - جامعه دارالحدیث رحمانیه کراچی -

مسلم ورلٹرڈیٹا پروسیسنگ یا کستان

## ایمان کی مضبوط ترین زنجیر

## (الحبب في اللَّم و(البغض في اللَّم) تاليف:شُخ الاسلام مُدبن عبدالوباب رحمه الله تعالى

| یهان کلک کریں | مضمون                                | نمبرشار |
|---------------|--------------------------------------|---------|
| ;             | مقدمه                                | 1       |
| ;             | ایمان کی مضبوطرترین زنجیر            | 2       |
| ;             | چنداحادیث                            | 3       |
| •             | فصل اوّ ل                            | 4       |
| <b>;</b>      | فصل دوم                              | 5       |
| •             | خلاصة كلام                           | 6       |
| ,             | تحقيق                                | 7       |
| •             | سوال و جواب                          | 10      |
| <b>;</b>      | اخلاص کی تعریف                       | 11      |
| <b>;</b>      | الله کی تعریف                        | 12      |
| ,             | طاغوت کی تحریف                       | 13      |
| <b>;</b>      | چندا جم سوالات                       | 14      |
| ;             | الله كى لغوى تعريف                   | 15      |
| <b>;</b>      | اس فصل میں سائل کودیے گئے جوابات ہیں | 16      |
| •             | فصلِ آخر                             | 17      |

مسلم ورلڈ ڈیٹا پروسیسنگ پاکستان